## DYAL SINGH PUBLIC LIBRARY ROUSE AVENUE, NEW DELHI-1

#### DYAL SINGH PUBLIC LIBRARY

ROUSE AVENUE, NEW DELHI-1.

CI. No. 920. 05484

こ えろう

Ac. No. 3962

Date of release for loan

This book should be returned on or before the date last stamped below. An overdue charge of 0.6 P. will be charged for each - day the book is kept overtime.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE SEC OF SECURITY AS A STREET SECURITY ASSESSMENT | Agentic extension and the Assess of the Asse |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| plan and — definitional of the transfer of the state of t |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

مخده ولسنتينه

جِس میں خاندانِ نائط کے نسب واقعات ہجرت مذہبی خیالات وخصوصیات سم ورواج اورالقاب کا تذکرہ ہے۔

موتفه شمس العلماء نواب عزیز جنگ وَلا

ولااكيرمى حيدرآباد

سلسلة مطبوعات وِلا اكيرْ مى (٣٠)

# فهرست مضامين

شمس العلماء نواب عزيز حبك ولآ ديباج (طبعاول) ابتدائي بانتي حسن التربين احمر حالات زنرگی مولعت (شمس العلماء نواب وزیزشگ ولآ) حسن الدین احمد خاندان نايطكانسب ببرلاباب فاندان نايطى بجرت مزببى خيالات اورخصوصيات دوسراباب رسم ورواج خاندان نايط كالقاب تيسراباب امل اقتباسات معدارد وترجيه ضيمهجات مولانامشبلى نعماني تقريظ

اشاعت اقل ۱۹۰۲ مقتراقل اگست ۱۹۷۹ ما ما اشاعت دوم (حقتراقل) اگست ۱۹۷۹ ما ما تعدا داشاعت ایک بزار طباعت جیرپرسی، بلیماران ، د بلی فاشر ولااکیرمی بیس روب بر میسی میس روب بر میسی میسی کا بسته :

ولا اکیری عزیز باغ اسلطان پوره احیدرآباد ۲۲ (اے۔یی)

ديماحيه المعالي النوايط

د*یباجی*ہ

ربسنها متدار حمن الرحسينم

احمدانه العن يزحمدا كنيا واصلى على العن الفني المخلق المناد م خيرالبس احمدالذى ارسل الى الحلق بنيرا وند برا له وعلى الال والاحهاب ذوى العن المباهر المنيوخ المقوم أولى لانساب الطاهرة الما بعدا حرعبدالغرز أننى اللى شافى بمان وولت قدر قدرت شافى بمان وولت قدر قدرت نشافى الملك ميرمي وسي المناد العالى المعن ما وسا ورنظام الملك ميرمي وسي لين المام الملك ميرمي وسي لين بها ورفع خبك جي سي يس المناد المالي من والمادة قدا المالي والمناد المالي والمناد المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية المالية

عمركي أخرى حصدمين وا م کی خدمت کزاری کے قال اخيال كيبءمه سيتباليكن ى ملام على قريشى نا يطى ا ول تعلق ت كمرم حباب مولوي محرعبدا لقا مره جيدرآ بإوا وام العدر كاتبها-لی الیف برمیکوآما و مکر دیا بيرى اليف كايبلايا د گار ہے جس كومين نے مارىخ النوالط

م تأريخ فرشته الماقاسم مند وشاه است فه المراه المتعلقة المراه المتعلقة الم

# ابتدائی باتیں

آبا کواولا دِمِالِح اوراولا دکو آباء صالح نصیب بونابھی خداوند تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ ان نعمتوں کا اندازہ کھیے وہی کرسکتے ہیں جوان سے بہرہ ور بروں۔

اپنے فاندان کی برتری اورامتیاز کوظاہرکرنا خودسائی میں واخل نہیں ہے۔ جس طرح تاریخ کا مطالعہ کسی قوم میں نے ولولے پیدا کرتاہے اور سجھلے ہجربات کی روشنی میں آئندہ کا لائحہ عمل بنایا جا سکتا ہے اس طرح نمی ایک خت اندان سے تاریخی واقعات کے مطالعہ سے اس خاندان کے افسراد میں زندگی کی ایک نئی روح پیدا ہوتی ہے اور دو سرے بھی اس سے فائدہ آٹھا سکتے ہیں۔

جنوبی بهندکا عرب نژادخاندان نواتط گوناگوں استبازات کا حامل ہے۔ ابنِ حجراپی کستاب الامهابہ (جلد ۱ صفحہ ۲۹) یس لکھتے ہیں :

جناب رسول التُرصلي عليه وسلم في حفرت عبد التُر بن جعفرطيّار كي حق مين فرمايا "عبدالتُّدصورت وسيرت مين ميرے مشابہ بير - بھرسيدما مائھ كير كر دعا دى :

اللهم اخلف جعفرنى اهله وبالك لعبدا لله

فى صفة يمين واناوليهم فى الدنيا والاخرة

اہلِ نا تُط کے گئے جن کو حضرتِ عبدالتّر بن جعفرِ طیّار کی اولا دہونے کا ننزونِ حاصل ہے اس سے زیا دہ موجبِ فخر اور کیا بات ہوسکتی ہے۔

حفرت جعفر طیّار حفرت علی کے بھائی اور رسول خدا کے ابن عم سقے۔ ان کو طیّار کا لفتب عطا ہوا تھا۔ لوگ آپ کو ماجست مندوں کا باب کہتے تھے۔ حفرت ابوہررہ ان کے بارے من کہتے ہیں کہ جناب رسالت ماآب کے بعد حضرت جعفر

سے زیادہ قابل بزرگ کوئی مہیں مقا۔ امھوں نے قریش کی مختیوں کے زمانہ میں اسسلام کی خاطر ملک حبیثہ کو ہجرت کی اورشاہ نجاستی کے دربارس مسلمانوں کی سفارست کی تاریخی انجام آوری سے بعد مسلمانوں سے ساتھ واپس آتے اور حیبر کی فتح سے دن ملہ بہنچے۔ بیغیرصلی السرعلیہ وسلم ان سے بعلکیر ہوتے اوران کی بیشانی کا بوسہ لے کر فرمایا میں منہیں جانتا کہ ان دولؤں باتوں میں سے کس بات سے خومن ہوں۔ فتح نیم سے یا جعفر کی واپسی سے۔ اور بی بھی فرمایا کہ آدمی رنگ برنگ کے درختوں کے کیل ہیں۔ میں اور جعفرایک درخت مے کیل ہیں۔ ہجرت کے اٹھوی سال اس نشکر سے ہمراہ جوروم جانے کا قهرر کھتا محاتشرید سے گئے۔جناب رسالت ماب نے اس تشکری سرداری زیربن حارث کے سپردکی اور فرمایا اگر ان پر کوئی حادثہ واقع ہو توجعفر امیر نشکر ہوں سے۔ سشکر اسلام مقام بلقاء میں روم کے لشکر کے مقابل ہوا۔ مسلمانوں نے موجہ کے گاؤں کو اپنی پناہ گاہ بنایا جب زیر زخمی ہوکر

شهديهو كئة توحفرت جعفرن علم اسلام كوبلند فرمايا - جب ان کے سیرہے ماتھ کو قطع کر دیاگیا تو بائٹی ماتھ میں علم سے لیا۔ جب وه با تعربی قطع کر دیاگیا توسیم کوسینسے لگالیا بہاں تك كرستهد كردي كية - اولاد إبوطالب مين بيلي بزرك مق جوخدست اسلام میں شہدیروئے۔ انتیں لینے مرتبہ میں تکھتے ہیں : كبالحيدعكم سيجعفرطت اركائفانام يرمي محى أك عطائ رسول فلك مقام الكرى المراتيون مي بن أكان ي عام جبحييني تتمتيغ تولمآ تغاروم وشيام ب جاں ہوئے تو تحل وغانے تردیے والقول محبرلي فيتوام كيردي يرايثار كاايساعمل منورنه مقاجس كى بناء يرآج ابل ناكط فخر سے سربلند کرسکتے ہیں اور بیکینے کے موقعت میں ہیں کہ ان سے اجدادی تاریخ اسلام ی تاریخ ہے۔اسلام ی سربلندی بیں ان کے بُزرگوں نے عملی حصتہ لیا ہے اور اینا خون سینج کر حصتہ لیا ہے۔ لیا ہے۔

یہاں یہ چیز لائق عور ہے کہ اہلِ ناکط کا مامنی انحفرت سے قرابت قریب کی بناء برسی شاندا رندھا بلکہ اسسلام سے وابستگی کی وجہ سے ساندار مخار

مولانا سیمان ندوی اپن شهره آفاق تعهنیت عربول کی جہازران بیر سخر برفرماتے ہیں کہ انگریزی کا لفظ نیوی فولیت سے لیا گیا ہے کیونکہ اسس خاندان کے افراد فن جہازران کے ماہر سے اور پڑگیزیوں سے بل سمندری سجارت کی باک ان کے ماہر مقی اور اگری کہا جائے کہ مسلمانوں کی باک ان کے ماہری خاندان کی وستاطت سے متی تو کی سمندری برتری امی خاندان کی وستاطت سے متی تو میالغہ نہ ہوگا۔

جناب وکمیل احوسکندربوری کے الفاظ میں ہمندوننان کا کوئی حقتہ ایسا مذہو گا جس میں اس خاندان کے افراد کم و بیش مذہبتے ہوں۔ ہرزمانہ اور مرحکومت میں اس خاندان کے افراد

ناموررمين - اس قوم ك بعض خانوا در ففاتل مسلمي مين متازا ورعلوم مختلفه مين ماحب تهانيف كزرديس مولانا مضبلی نعمانی فرماتے ہیں ابتدائے ا عرب وعجر محسيكرون خاندان مندوستان مين أكرآ باو بوستے۔ جن کے کارنامے چبرہ تاریخ کے خط و خال ہیں - ان ہی میں نوايط كاخاندان بع جوائج سيسكرون بس يهلي بهندوستان آیا اور بڑی کامیابی کے ستانقدمدرانسس اور دکن کے حقتوں میں بھلا بھولا ۔ آج کھی پیرخا ندان امنیاز کےساتھ قائم ہے۔ اور اس کی بادگاریں ان ممالک (مقامات) بیں برجگه خاص نام ونمود رحمنی بین ـ

محدیوست کوکن عمری تکھتے ہیں " خاندان نوابط اپنے حسب نسب بعر ونشوت ، دینی و دبیوی وجاہت اور خصوصی رسم و رواج کے لحاظ سے خاص کرجنوبی ہسند میں ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے "

شمس العلماء توابع نزيجنك ولان جونود اسس

فاندان نوابط کے ایک معرز فرد تھے۔ سے ایک ایس ایپ فاندان کی مسبوط ناریخ «تاریخ التوابط «لکمی۔ اسس کتاب کو اہل ملک نے عام طور براور نابط برادری نے فاص طور بربری قدر کی نگاہوں سے دکھا۔ برکتاب گزشتہ نصف صدی سے قدر کی نگاہوں سے دکھا۔ برکتاب گزشتہ نصف صدی سے کمیاب بلکہ نایاب ہے۔

محبرکو ساریخ التوابط سما دوسرا ایرلین سنانع کرنے کا خیال ایک عرصہ سے متھا لیکن سلسلۃ ملازمت کی عدیم الفرسی کی عدیم الفرسی کی عدیم الفرسی کی عدیم الفرسی کی عدم فراہی نے میرے خیال کو ایک عرصہ وراز تک پورا نہ ہونے دیا۔ عزیزی قرخلی ل کا مشکر گزار ہوں جفول نے وقت فوقتا اس اہم کام کی جانب متوصہ کیا۔

می اریخ التوالیط کی اشاعت کے بعدسے آج مک کسس عنوان پرکوئی قابلِ کی اظا تھنیعت معرض وجود میں نہیں گئی۔ حیدرآبا دمیں محدمنیرالدین مهاحب نے نواب عزیز جنگ کی مقاب سے اہم اجزاء کا اقتباس شائع کیا اور بعدر سے زمانہ

کے مشاہر کے حالات کو بھی مشرکیہ کیا۔
ھے 1983ء میں کنٹرا رہیرج انسٹی ٹیوسٹ دھسار وارنے
سماجیات کے ریڈر مثری وکٹریس ڈی سوزا کا مانو گراف سمنٹرا
کے نوالیط" بزبانِ انگریزی شاتع کیا۔ یہاں اسس کتاب پرکسی
تبھرہ کا موقع نہیں ہے۔ لائق مھنتف نے نواب ع میزجنگ وِلاً
کی کتاب سناریخ النوالیط" سے جا بجا استفا دہ کیا ہے اور حوالے

دیے ہیں لیکن اس کے باوجو داہم نتیج اخذ کرنے میں فاسٹ

غلطیاں کی ہیں۔ حرورت ہے کہ ان تمام غلط فہمیوں کو دگور

فاندان نایط کے قابل فخرسیوت جناب سے کم سے کی وزیر آبکاری لیبرواوقا م ریاست کرنا نککی فرانش اور عمل تعاون کی پیش کسٹی پر ولا اکیٹری سنے اسس کتاب کی دوبارہ اشاعت کی ذمہ واری قبول کی۔ اصل کتاب کے وہ اجزاء جو فاندان نایط کے نسب، ان کی ہجرت، ان کے مذہبی خیالات اور ان کے رہم ورواج اور القاسے متعلق ہیں اور ان کے رہم ورواج اور القاسے متعلق ہیں

ان كوحمة اول قرار دما كياب اوريبي بيني خدمت ب- امسل کتاب کا وہ حصر جوخاندان سے مشاہیر سے حالاست زندگی ہر مشتل ہے، اس کو حدثہ دوم قرار دیا جائے گا۔ابس حصہ پر نظر نانی کی ضرورت ہے بنی نسل مے بہت سے نام ہی جن کو شریک کرنا ہوگا۔ یہ کام بہت تفقیلی ہے۔ اس کیے اس کوکسی آئده وقت کے لیے ملتوی کیا گیاہے ضمیمہ جات جو عربی اورفارسی زبان میں ہیں ان کے اگر دو ترجے اصل کتاب میں شامل مذ مخفے۔ اس می کو بوراکیا گیاہے۔ کتاب الانساب کا اقتباس بطور ضمیمه نشان (۱۲) مشرکی کیا گیاہے۔خاندان نوابيط سے متعلق جناب محمد يوسف كوكن مسسرى كى كت اب خانواره فاضی بدرالدّوله کا ایک اقتباس بطور نمیمه نشان (۱۳) و نیر سفرنامه ابنِ بطوط مِلد دوم باب (۱۹) فعمل (۲۸) کا افتیاس ممیسنشان (۱۲۷) مشرکب ہے مولاناشبی نعمانی کی تقریظ مجی ىشرىكىپ اىتناعىت بىھە خاندانِ نايط مين اميريا صرربواً درتے تھے ليکن رتميس قوم

سیرعبرالرحمٰن کی رحلت کے بعدر پسلسلہ باتی نزرہا۔ اس وسین خاندان کی قابلِ قدر دروایات کی حفاظت اور حالیہ زمانہ میں پیدا ہونے والے بنت نئے معاشی ، تعلیمی اور معاشرتی مسائل کو علی کورنے کے لیے حرول کی ہیکہ ان کی ایک مرزی ظیم صت مند بنیا دوں پرقائم ہو۔ اگر "تاریخ التوابط "کے اسس دو سرے ایر بین سے موں گاکہ ایر بین سے موں گاکہ ایر بین سے موں گاکہ اس کا مقعد ہورا ہوگیا۔

ولا اکیٹری کے لیے یہ امرالائن فخرہے کہ ۲۷ سال بعد اس شہرة افاق نصنیت کا دوسراایر سین ولا اکیٹری کی سیسویں بیش کن کی حیثیت سے اُردو دان طبقہ کی خدمت میں میش ہے۔

حسن التربن احمر مدرولااکیڈی آگست ۱۹۷۹ء سی ۲۰۱۰ کرزن روڈوا بارٹمنٹ نتی ولمی-۱

### حالات زينداكي

شمس العلماء نواب عزنزجبك وِلاً مولّف ماريخ النّوايط مريتهه بحسن الرّين احمد

احدی العزیز نایطی که بهی حضرت ولاکانام مقار ۲۸ دسمبر خلاها کو مجار العزیز نایطی که بهی حضرت ولاکانام مقار ۲۸ دسمبر خلاها که کو مقام نیاد می البی نام کے میں شامل مقا اور اب ریاست آندھ ایر دسیش سے اسی نام کے فیلے کا مستقربے ۔

حفرت ولاک اجدادس جافظ ابراہیم بہلے بزرگ سے ہو اسلام میں بھر ہوت میں بھروسے کوکن آئے۔ ان کی ، ان کے فرزند، پوتے اور پروتے کی رحلت گوا میں ہوئی اور وہیں ان کے مدفن ہیں۔ مولوی ادریس بہلے بُزرگ سے جو وہ کا میں نیلو میں سکونت پزیر ہوئے۔ ان کے فرزندمی حدید بالٹر رنگول کے قلعہ دارمقر رہوئے۔ پذیر ہوئے۔ ان کے فرزندمی حدید بالٹر رنگول کے قلعہ دارمقر رہوئے۔

وهائی بزار روسیدی سالاندمعاش ان محنام جاری رسی ۱۸۲۲میر میں بقام وہکول رحلت فرمائی۔ ان کے فرزند محد حسین کے زمان میں نزنوا بی باقی رسی مز قلعداری کی خدمت دلیکن آباتی معامض اور منگئ یا در دمینداری کی وجرسے آمدن کے وسائل معیشت کے لیے کا فی تھے۔ ان کے فرزندمحمرنظام الدین تھے۔ انھوں نے اوآ مل عرمین علوم وینید کی تصیل فرمائی میرومین شریفین کی زمایت سے مشترف ہوئے۔ ان کوانگریزسرکار میں ہم کوتوالی ضلع کاعہرہ دباگیا۔ لیکن حرمت حیدسال کی ملازمت سے بعدمستعفی ہوگئے اورمدرسّاعظم مدراس محوبي بروفيسرمقرر بوت يجندسال بعدايي أبائي امول پر تخارت کی اوراس میں کا میاب رہے۔ حضرت ولا کے خاندان میں پر سیلے مزرک تقے جو بزمان زواب افضل اللہ و کر بہتا در فرمانروائے وکن ، سرسالار جنگ اول (میرمخت ارعلی خان ) کے ارشاد برسك الم كالك مجل حيدرآباد كنة ابتدا صلع بإلم مين اور تعبردارالقفهاة بلده اورعدالت ديواني بزرك معتنم اوربالأنز عدالت دیوان کے ناظم دوم مقرر ہوتے۔ این ملازمت کونیک نامی

کے ساتھ انجام دے کربعہد وزارت نواب محد معلہ رالڈین خساں بشیرالڈولہ مراسمانجاہ (خمیماء تا ۱۹۹۳ء) وظیفہ حسن خدمت پر سکروش ہوئے۔ سم فروری شدہ کے کو رہلت فرمائی چھٹرت ولا ان کے فرزند اکبر مخف

حفرت ولا ملاماء میں اینے جیا محدرکن الرین صاحب کے ساتھ جھوں نے ان کو کو دلیا تھا، حیدر آباد گئے۔ فارسی کی تحصیل محد جبیب الٹرزکا اوران سے فرزند محدمیران سنتہاسے کی۔ فن يخن مين قدر بلكرا في اورستيد على كآمل لكمنوى سے ملمذر با۔ ۸ فروری ایم ۱۸ کو سلک ملازمت میں داخسل ہوئے اور ا بين بى والدكے بخت اہلكار كى حيثيت سے نيس روبيرما ہوار بر ملازم ہوتے۔حساب دان کی وجرسے ترقی کے ساتھ صدر المہا می عدالت بين مجيح كير اس زمان ميں جب كرنواب و قارا كملك (میرشتاق حسین امروبوی) معتمدهدرالمهام عدالت و ناظم انتظام فحط سفع حسابات فحطى زمه دارى متعلق بوئى - تحط مالی کے خاہمتہ برنواب محسن الملک معتمد مالگزاری نے صیغت

بندوبست وجمع بندى كحصابات كي تقيع كو حفرست ولآس متعلق کیا۔ اس کے بعد مجلس مالگزاری کی محاسبی نظامت سے عهده يراور بعيرماسي مجلس محعبده يرتقررعمل بين آيا محبك مال کی مخفیف کے بعد صور بر مثرتی میں تعیناتی ہوئی۔ مھر تعلقہ ممم كى تحميل دارى درخبراول كاعبده ملا يحبرعصب بعد مجلس انتظام مرفخاص فيمومون كومنتظى كي فهرمت برليا. مجلس مرفخاص کی تخفیف کے بعد دفتر صدر محاسبی کی صدر منظمی برمامور کیا گیا بھروحید منورخاں مقرب جنگ صدر محاسب سرکارعالی نے ابنا پرسنل اسسٹنٹ بنایا۔ اسس سے بعد دفتر صدر محاسبي كے عبده مرد گاري شاخ موازينه پرترتي ملى اس زماندميں نواب مراسمان جا و مدار المہام وقت کے بمراه بحيثيت محاسب وخزائه دارشمله بمبنى اور كلكته كيمفركا موقع ملا-اسى زمان مين عارضى طور بركارخان حسين بن محسن مرحوم کا انتظام مجی تفویقن رہا۔جب نواب عزیز جنگ وللنے سررشت مالگزاری ، عدالت وحساب محدمرکاری المتحال میں

کامیابی جامل کی تونواب وقارالملک معتمدمالگزاری نے اپنی مدوگاری پرتقرکیا اورجاگیرات وانعامات کی سماعت اپیل کا کام تغویین فرمایا بچرحفرت ولاکی تعیناتی اول تعلقداری میرک پرموئی - اس عہدہ کے استقلال کے بعد وظیفہ خدمت مدین پرسبکدون ہوئے -

وظیفہ کے بعد نواب محفظ الدین خان اقبال الدّولہ مروقار الامراء امیر بابئیگاہ اور مدار المہام وقت کے انتخاب سے انھ سال مک علاقہ بابئیگاہ میں معتمدی اور صدر تعالقہ الدی کا عہدہ تفویفن رہا۔ اسی مدّت میں علاقہ بابئیگاہ کی بلیگ اور قحط (۱۰۹ء) کی کمشنری کا کام متعلق رہا۔ جب علاقہ بابئیگاہ سے سبکد وشی حاصل کی تومبلغ ۱۵۰ روسیہ وظیفہ حضن خدمت عطام وا۔

نواب عزیز جنگ وَلَاتین سال تک کیجس لیٹیوکونسل سسرکارِنظام کے مرکن اورصفائی جادرگھاٹ کے کمشنر اور صفائی بلدہ سے ناتب میرمجلس رہے۔ علاقه پائیگاه سروقارالامراء میں موضع عزیزآباداوروقارآباد اورشهر حبدرآبا ومیں محلہ سلطان بوره کوآباد کرنے میں نواب عزیز حبگ کا دخل رہا اوریہ تینوں مقامات ان کی مقامی یادگاریں ہیں۔

وظیفه حسن خدمت پرطلیحره ہونے کے بعد حضور نظام نے ان کا تقرّر مرفناص مبارک میں خدمت مسدر محاسی پر کیا اور سبہت جلد معزز کمیٹی مرفضاص کا کن بھی مقرّد کیا گیا۔ لیکن سخت احمول بیسندی کے باعث وہ زمایدہ دن تک اکسس خدمت پرنہ رہ سکے۔ اور منتعفی ہوگئے۔ اس کا ذکر کرتے ہوتے موسے ہوئے۔ اس کا ذکر کرتے ہوتے موسے ہیں :

محکمہ صدر سے جومنظور بایں خارج ازافتدار آئیں ہیں نے
ان پراع رافن کیا۔ معزز کمیٹی حرف اص مبارک نے مقد مات
قابلی منظوری بارگا و اقدس میں براختیار خودجو حکم آخر ہے دیا
مقابیں نے اس کی اطلاع معتزز کمیٹ کوکر دی جوانعا می معاشین
خارج ازاقت دارجاری کردی محتی تھیں اور جو انعام واقعات

غیر میر پرجامل کیے گئے تھے۔ ان سب کو تحریراً معرّز کمینی کے اجلاس میں بین کر دیا۔ بیراا پنے فریعنہ کو بغیری خوف کے اخلاق جراءت کے ماتھ اوا کرنا جائم اعلیٰ کوسخت ناگوار خاطر نفا۔ کسی مدر محاسب سابق نے ایسی آزادی کے ساتھ اپنے فرائفن اوا نہیں کیے۔ اس کا سبب تھا کہ مظ اے روشنی طبع تو برمن بلاست ری کے ماشدی کے معداق بنا۔ جھوٹی خوشا مدمیری عادت نہ تھی ۔ جاشیہ برداری میراکام نہ تھا۔ حب اعلیٰ جائم کے اختلاف اورطرز عمل برداری میراکام نہ تھا۔ حب اعلیٰ جائم کے اختلاف اورطرز عمل کے حدموں کا تحمّل میں۔ رے لیے نا قابل برداشت ہو گیا تو

علمی خدمات کا ذوق حفرت و آلکی فطرت میں و دیعت کیا گیا مقایہ آپ نے گوناگوں سرکاری مصروفیات کے باوجودا پنے ذوق کی تسکین کے سامان فراہم کیے۔ اپنی زندگی کومنظم کیا اور اوقات کی اس اندازسے بابندی کی کرفنون مختلفہ پرقابل قدر تحقیقی کتابیں بطور بادگار حیوائی ہیں۔ یہ مختصر وانحی خاکہ ان

بے شمارا و عظیم الشان کارناموں کامتمل نہیں ہوسکتا اور نہ ہی ان سب کااماط محرمکتاہے۔ ببہاں اختصار کے ساتھ مرمن چند کا وكركبياجا تأبيف والمهت اللغاث مسبوط فارسى أرد ولغت ہے۔ برحضرت ولاکا ایساکارنامید کراگران کے اور کاموں کونظر انداز مجی کرد با جائے تومیں لغت ان کے نام کوزندہ ر<u>چھنے سے لیے ک</u>افی ہے۔ اس بغنت میں فارسی زبان کے تمام مرقوم الفاظ مفرّداور مرتب، اصطلاحی اور غیر اصطلاحی نیز هرب الامثال بر کہا وس، مقولے، محاورات سب معہ اسنا دا ورستن راسًا تذہ کے کلام کے حوالوں سے بیش کیے گئے ہی اور ہراکی کا اُر دو ترجم می بیش کیاگیاہے۔ اس گراں قدر لغت کی تربتیب و تدوین میں فارسى اورار دوكى كم وبين جاليس مستمه اورمعيارى لغات سے استفادہ کیا گیاہے۔ برلغت ۱۱ جلدوں پرسمل ہے جو ها اور ۱۹۲۲ء کے درمیان شاتع ہوئیں۔ مرجلد کی منخامت جوسوه فحات ب اورستره جلدون مين مرف حرف مج " تک کا احاط ہولہے۔ اس سے اس کام کی عظمست اور وسعت کا ندازہ ہوتلہے۔

آخری عمیس حفرت و لآاس کام کوجا مع منمانیر یافالی دان اسحاب کی ابک جماعت کے تفویق کرنے کے لیے کوشاں رہے کیونکہ ان کواندلیشہ تفاکہ وہ ابنی زندگی میں اکس کام کی تکمیل مذکر سکیں گئے۔ لیکن افسوس کہ جس کام کی ایک شخص نے تن تنہا ابتداء کی اس کوافراد تو در کمنار ادار کھی تکیل کوئہ بہنچا سکے البتہ حفرت و لآنے لغت نولیسی کے لیے جوطوط احمیت اللّغات میں منعیت کیے ہیں وہ آئدہ کام کرنے والوں کے لیے مشعل راہ میں تنابت ہوں گئے۔

وَلاَئے مافظ حنرتِ وَلاکی عمرے آخری دنوں کا کلام ہے جونا تمام اور فیر مطبوعہ ہے۔ وَلاَنے مافظ شیرازی کی ہرغزل پر دو دواور تین تین غرلیں کہی ہیں۔ اپنی زندگی میں وہ ردایت مرم " تک بہنج سکے۔

مجموعه قوانین مالگ اری باینج مبلدون اور اندکس پر

مشمل ہے۔ اس میں مالگزاری کے جملہ قوانین اکشتیات واحکام اور مرر شمیر ہے۔ اس میں مالگزاری کے جملہ قوانین اکشتیات وغیرہ کے منظورہ احکام معہ تشریحات درج ہیں۔ تمام دفا ترسرکارعالی کے لیے اس مجموعہ کی وہی حیثیت تھی جو حالیہ زمانہ میں بی بیں اور کی ہے۔ وفاتر مرکاری اور وکلاء سے لیے یہ مجموعہ ناگزیر رہا ہے۔ اور اسس وقت بھی اس کی حرورت محموس کی جاتی ہے۔

ترکاری کی کاشت (۱۹۰۱ء) کھجور کی کاشت (۱۹۰۱ء) اور انگور کی کاشت (۱۹۰۵ء) فن زراعت پرحفرست و آلاکی مسبوط کتابیں ہیں۔ حیوۃ الحمام (۱۹۰۹ء) کبوتروں کے اقسام اوران کی نگہداشت، غذاء بیماری علاج ان کے طبی فواید سے متعلق مفید اور دلحیب معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اُردوس یہ اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے۔

اعظم العطیات (۱۸۸۹) میں عطانقدی معامش جاگیرات و انعامات اور محکمتر مال سے متعلق دیگر اصطلاحات کی تسشر سے کی محتی ہے۔عطیات اصفی (۱۹۰۲ء) مصطلحات رکن (۱۹۰۸ء) سیاق دکن (۱۹۰۳) شیزازه دفاتر ۱۹۰۸) اور عطیات سلطانی (۱۹۰۸) نظم ونسق پراہم کتابیں ہیں۔ راقم الحروت اور جناب خیاء الترین احمد شکیب نے ان کتابوں کے ایسے حقوں کوشامل کر کے جواہمیت کے حامل ہیں ایک جدید اٹریش مامع العطیات کے نام سے مرتب اور ولا اکیٹری سے شائع کیا ہے۔ جامع العطیات تاریخ ہمند (عہر وسطی) پر تحقیق کام کرنے والوں کے لیے حوالے کا اہم مواد فراہم کرتی ہے۔ نواب عزیز جنگ کی تھا نیعن کے قطع نظر اس موضوع نوعیت اور وسعت کا کوئی کام دُنیا کی کسی زبان میں مواد شہیں ہوا۔

داستان غم (۱۹۲۲ء) ملا محتشم کانٹی کی طرح پرفارسی مڑیہ ہے جس کا دومرا ایڈلیشن ولا اکیڈمی کی جانب سے ۱۹۷۵ء میں مشاتع ہوا۔

تھویرِنُور (۱۹۱۹ء) رسولِ اکرم ملی التّدعلیہ وستم کا مرابات مبارک ہے۔ حضرتِ وَلاکی زندگی میں اسس سے دو ایڈریشن شاتع ہوئے۔

حنرت ولا کی پہلی شادی ان کی میونی زاد مہشیر کی لاکی زبره بيكم ماحدس كحلاء مين بوتى-ان محيطن سے دوفرزند غازى الدِّين احد المخاطب نواب غازى بارجنگ (١٨٨٠ء-١٩٠٠) اور مى الترين احد (١٨٨٢ء - ١٠٠٠) ورايك دختر عزيز النساء بليم صاحبه تنبر-زمره بيم مهاحيركانتقال ٢٠ فروري و١٨٨٩ مرموار جب كرحفرت ولانواب مراسمان جاه محسا يوكلكن كے سفر پر گئے متھے۔ ان کے انتقال کے بعد دومری شادی ۲۲ ایریل ایم ایم كوها لحدبكم صاحبه سے كى ـ ان كے بطن سے ايك ذير پخيس جالح بگيم صاحبر کاانتقال ۲۱ می شفه ایکو بهوار اس کے بعد تبیسری سفادی عبرالقروس صاحب چیده کی دختر است الله بیم ماحب سے شفاع میں کی ۔ان کے بطن سے دوفرزندعلی الدین احرالمخاطب نواب دین بارجنگ (۱۸۹۳ء-۱۹۲۳ء) اورمکن الدین احمد (ولادت ۱۹۰۰) اورتىن ونى سعىدالنّساً بَكْم صاحبُ وحيدالنّساء بيگم ماحبرا ورعصمت النساء بيم ماحبر بوت لناب دين بارجنك راقم الحروف کے والدِماجر تھے۔

پُونِی شادی محدمحبوب علی صاحب کی دخترع نیز فاطمہ بیگم صاحبہ سے متی ۱۹۹۰ نئر میں کی۔ ان کے بطق چار دختر ممتاز النساء بیگم صاحبہ اعجاز النساء بیگم صاحبہ امتیاز النساء بسیگم صاحبہ اور خوارش پرالنساء بیگم صاحبہ ہوئئیں۔

اس وقت حفرت ولآتے فرزندرکن الدّین احدصاحب اور تین وختراعجازالنّسابیگم حاصبہ، وحیدالنّساءسیگم حاصبہ اور نورشِیرالنّسابیگم صاحبہ بفضلہ بعّید ِحیات ہیں ۔

نفی میہلو برتھی انسس کی نظر تھی۔اس نے ابتدا ہی سے آرمٹ اور افادست كاخاص التزاع ببيراكيا بسليقه اورروس كوبنيادي حيثيت دی - زندگی کے حقائق کو پہیش نظر رکھا ۔ احتیاط بپندی کو وطیرہ بنایا اوراین عمارت میں اینے خیالات کی مورت گری کی ۔ جب مجسی عمارت کی میانحت میں اینٹ اورمٹی کے ساتھ خیالات کی نمبرش مجى كردى جاتى بے تب اس عمارت كى خاص سخصيت ب*ھرکر سامنے آ*تی ہے۔ عزیز باغ کا مادّی حصتہ جواینٹ اور منتی بر شتمل ہے ضرور خانگی ملکیت ہے لیکن اسس کی روایات ہماری تهزيب كاايك ابم وريثربي -عزيز بأغ چندعمارتوں اورخومشنما فارز باغ ہی کانام سہیں ہے بلکہ وہ ایک ادارہ ہے جس نے خاندان نوابط کی مخصوص روایات سے خود کو دابستہ کر دیا اور اس وابستگی کی مترت زائراز۵> سال ہے -عسزرز باغ کی عمارتیں نہ توبہت وسیع ہیں نہبت خوبھورت۔ فن تعیر کے لحاظ سے بھی یکسی غیر معمولی خصوصیات کی حامل نہیں ہیں۔ جو چیب ز عزیز ماغ کے لیے امتیاز کاموجب ہے۔ وہ اس كروارك عزيز باغ كے مخصوص كر دارا وزهومسيات كى فبرست انن طویل ہے کہ ان کا اجمالی بیان مجی میماں منہیں کیا جاسکتا لیکن ان نصوصیات کے مجموعی اثر کو آسانی سے محسوس کیا جا سکتا ہے اورابل ملک نے ہمیشہ محسوس کیا اور ملک بھرمیں اس نے شہرت ماصل کی۔عزیر باغ نے خاندان نوابط کے تمرّن کے روشن بهلوول سے خود کو وابستہ کیا اور ایک مثالی کر دار بہیں کرتے ہوئے زندگی کی اعلیٰ قدروں کی نشاندسی کی اورسلیقہ مندانہ زندگی کے اعلیٰ نمونے بیش کیے۔ میانہ روی کو اینا با۔ حفرت ولآنء بزباغ ہی میں ایک برس عزیز المطابع کے نام سے قائم کیا تھا ونیزالفوں نے تھیل الاحکام رعز بزالاخبار اورلسان البند والعجم نامى رسابيهى وقتًا فوقتًا شائع كيے ـ حفرت ولاكومركار نظام سيمهماء مين خطاب عزيز جنگ دفراز بهوا اور حكومت برطانوي بهند . العلماء كانحطاب وسيكران كي على خدمات كا اعتراف كيار حفرت ولانے اپن زندگی میں اینے ذاتی کتب خسام کی

قلمی اورمطبوعه کتابی ایشیا مکسسوساتی کلکته گرتب نهانه بوراد اکت اکزامنرزاورکتب نهانه محدان کانج علی گروه کوبطورعطبه دیں۔ حفرت ولاکی تعبانیت بران کے معیام رین نے تبھرے کیے ہیں جن میں خواجہ الطاحث حمین حالی اور مولانا سنسبلی نعمانی قابل ذکر ہیں۔

محد عبد البتارخال ملکا پوری نے تذکرہ مجبوب الزمن جِلد دوم (۱۳۲۹ ہجری) میں رنھ پرالدّین ہاشسی نے دکن میں اُر دو (۱۹۳۹ء) میں محد عمر مہاجر نے مرقع سخن جلد دوم (۱۹۳۷ء) میں اور تمکین کاظمی نے نفوسش لاہور شخصیات نمسب رحصہ دوم (اکتوبر ۱۹۵۹ء) میں مضرت ولاکا تذکرہ کیا ہے۔ مہر دسمبرالم ایک کو میدر آبا دمیں ہوم ولا نہایت شنا ندار

ہر دمبرست تو سیدرا باوی یوم ولا ہو ہیں سے مدر بیان برمنایا گیا جس کی صدارت جناب میمیں سچرنے فرمائی جو اس وقت گورز آندھرا پر دسین سقے۔ رسالہ سب رسس نے جولائی سال کا میں اور رسالہ رفتار زمانہ نے دسمبر اللہ کا میں اپنے خاص نمبرشائع کیے جن میں حصرت ولا کے علمی اوراد بی کارنا موں پر

روشني النُكُنيّ ـ

جناب برق موسوی نے حضرت ولاکی زندگی اور ان کے کارناموں پرفارسی میں ایک کتاب یادگار ولاکے نام سے الله المثم میں کی مقبولیت ماصل ہوئی۔
میں کھی۔ اس کتاب کو ایران میں کانی مقبولیت ماصل ہوئی۔
ار اکتور میں 1913ء کو حضرت ولانے اس دار فانی سے کوئی کیا

اورا پنے خاندانی قبرستان متھل مسجد الماس واقع جا درگھاٹ میں وفن ہوتے۔نواب فھاحت جنگ خبیل کنے قطعَہ تاریخ لکھا۔

بلندشر وبرس انتقال حباه ولآ رياض خلد بربي ست جلوه كاه ولآ

ريگان بودبننعرولغات و تحقيقات برين كلام وَلابست نودگواه وَلاَ زيم ران ندرسيرست بيكيس تا حال بفكروبوش و دماغ و دل و بگاه وَلاَ

عزیزجنگ شدوشمس عالمان گردید و حیزر شدز خطابات عرّومها و لآ مرمزار رقم کن جلتیل این تاریخ

بيا وبين كرمبين ست خواب كاه ولآ

۱۳۲۳ ہجری

وجهسمية توم الغتج زبان عربي كالفطب حبيك مغ كروه مردان من ار د وبول جال مین اسم مونث ہے۔ آ دمیون کا گروہ۔ فرقہ۔ خاندا خا نوا ده ینسل نژاد کے معنون مین ستعل ہے۔ نا نط کبسہ ہمزہ وسکو طاء دہلہ۔ زبان عربی میں رگر بشت کے معنون میں بولا جاتا ہے بدنيو حبكه اس قوم كااتفاق زما نهسلف مين حدسے زيا د و متاباور ا حزوضعی*منه کیبشی پر ساری قوم تو شیر تی ہتی* اوراسی اتفاق کی <del>وج</del> قوم کا میاب رہی۔ غالبًا اسی لئے عربون سے قوم نا قط کواس نام موسوم کیا یمولوی قا د عظیم خان بها د رجن کا تعلق ریاست کرنا گات ا ورامیرالبند بو ا ب مُرّغوث خا ب بها در و الی ا و راسی قوم کے عالم تھے اپنی تصنیف گلشان نسب میں فر ماتے ہیں

المني المناط كم اتحا دلفظی سے ما ماحا تا ہو کہ صاحب گلہ اسی تذکرہ سے اپنی کتا ب میں عبارت نقل کی ہے مصنف گلت شدلال فرما يابيجو فاضل متجرعلام الط لکهای اورعیدا بیدالوالط کی ادلا د قرا ر د ماید ماحت فنا ،منعام بر فر ماتے ہیں کہ اس قوم کا مقام مدینیہ مطہر ہ سے بجرت واقع مونے بعد موضع وا بط میں ہا ہے جو بغدا دسے تین دن کی را ہتی مو وضع کا نام ہی قوم کی وجیسمیہ میں کیہہ دخل رکہتا ہو الاجابى نے بعنمہ تذکر ونظام <u>لطي لکهاي که نو ايط صيغهم و مفروش :</u> قراگاه یخ اسی تصید وروه فرزند تخ نضرس كنّا نه مدر يز اس لفظ کو"

و ورا با معقوب فیروزآ با دی مصنعت قاموس<sup>ن</sup> لکها بی ا<del>لنواقی الملا</del> البوالخ ماحب اثرالامرابضمن مالات ملّااحديو التيه فرمات مبن ك اناً نکه بو است را طاحس گویندو سنداز تاموس گرند و رغلط افتاده اند-ليكن مولوئ ظيم الدين مدراسي كوايني تضييف مبيج النسب مين صاحب قاموس کے سانہداتفاق ہی۔ آپ فرماتے میں کداس قوم کا نام بعول دس بزآنی تشلیم کها جا وے بو ا ونکی ملاحی کا نثوت ایک وا قع<sup>یم</sup> ہوسکتاہے اس طرح برگر من میں ہے جا بعد عب اس قوم نے۔ حاکم الوق \_مظالم کی وجهسے بصره کے ہندکا را ده کیا تو بصره کا ماکم حیک ظالم ا زبام تبحا وٰ کی ہلاکت کے دریے ہواجی کشیو ن پر سہ لوگ ملاح کیمامربصره کشیتون سے اتا رہے گئے سمجا کیا کہ ا<sup>ل</sup> متعدى يخصازون كومنزل مقصو ديريسلام لے بعدا ہل بصرہ نے انکو تو اپنے کاخطاب دیا الخہ زمانہ ما بیدکے اکٹرم مینعن بے اس توم کو تائے قرشت کے سا ہتیہ نوایت ہے موسوم

نغام الملكى ك نتخب اللباب مين نوايت اوريزا يتدك الفاظ استعال كم من رماحب كشف السب في بوالدمعنف كه این لفظ در اصل بو آمده بو دسی برتصرف مستعلیدا ن نوایت شدیمبرا خیال بیبہ ہے کہ اہل سند کا بہہ إملا مائے قرشت کے ساہتے من جہا ہنیں ہے۔ ملیبا ری زبان میں بوایت کے معنی حاکم اور خدا و ندکے م ت تا ریخ فرشنهٔ اینی تصینیف کی دومیری برضمن نذکره و قائع لمیسا رفرماتے مین<u>-بعدا زانکه رفته رفته تروسل</u> <u> بزرکوه و وایل وحول وغه د نظرین حکام ملیبا رسلما نان اکه از عرب ب</u> ا مرند و درسواحل آن دیارمسکن دا رندمخاطب برنوایت بینی فل كردانيدندالخ- والبداعلم بخبقة الحال-علامتشخ جلال الدين سيوطي رحمته العدعليد فينهض ينصنيف مین فرما یاہے که نامیت ایک ناحیه کا نام ہے جو بصرہ میں واقع ہے تاج العروس في شرح القاموس لينهي اسي كوكسي قدر صراحت

ب- آب فرات بن النائم موضع بالمصرة والمعسب و. جلى نرعد العز بزلذائع للوجب عدد عن فارو وب من لوان وب من لوان .موضع ہے بصر و کا اورا وسی سے منہ بن عبدالعزيز ناميني حوكه ا ديب من ا وروه مديث بيان كرين و السل فاروق بن عبد الكيفطابي سے بين اور عبد العزيز سے مديث روايت اس قوم کے نام کو تا ہے قرشت سے خیال کیا ہے من وجہدا ون کا خیا ست الله كاسي فسل من الكي على معلوم مو كاكه بحرت ماني مین اس قوم کامقام حدو د بصره مین و اقع تها بین موضع سکونت سے کے ناتبی کہنا باکل صحیحہے۔ مولف نے وجہشمیہ کے مش یتی کیہے اوس سے د ونتیجے پیدا ہوتے من (۱) ہدکہ<sup>ا</sup> قوم کا ا ملاطا دحلی کے سابتہ موضع نا بطا و ر دوسرے معنو ن سے ن ب سے ہی تعلق رکہتا ہے ا بد خدمید کا نام نا بطی نفرک

م قوم نايلكانس

بەنسىپىنىن موسكتا يا تو اوسكوبقول مصنعت تارىخ فرشتە ری زیان سے تعلق ہے یا موضع نایت کی سکونت سے منسو ب ساكدلب للباب اورناج العروس سيموضع كابتد جلتاسه يس س قوم کوا متبارات مختلفہ کے لیا طاسے طار مہلہ کے سا ہتہ نا لیلی لبنا ہی میچے ہے اور تا رفوقا نی کے سابتی نائتی ہی۔ سب قوم نايط كانبي شجره صاحبان تصابيعت معتبره كي تختيق كي رو <mark>تین شاخون بر شال ہے ا</mark> و را ن تینون شاخون کی اصل نفرن مِدرسول اکرم صلی العدملیه واکه وصحبه وسلم من <u>ـ</u> سلی شاخ کی ابتدا ، نابطین نفرسے ہو بی ہے۔ نضرین کنا یہ ک نے جدالقرنشیں کہاہے اور اون کی وہ اولا و جو مالک۔ اس فو سلون من ہے ہوا لنضر کہلا تی ہے اگ ا ۔ نے نضرین کنا نہے تین منرزند وبھ ما ماہے دی مالک بن نضر دم نحلدین نضر لیکر محتق کامل دیب فاضل جفایق وشنگاه ح عمر باقراكا وكان مثوا وفي قرب الديزايني تضينف نفحته العنه

د مکهو خامته کتا ک**لِضمیمه نشان (۱۰) ابو حبفرطمهری محدث ومحق**ی کا سله دوم کلسیان فرما مائے وہ فرماتے مین که انمابط طایفت میں قربش الخ وفريش اولاد نضرين كنانه بن مدركم بن الياسم اجلادرسول المصلى المتصعيد وسلوجى تانى عشرمتهم الاخطرم خائمته کاضمیمه نشان (۸) پیدسلسله عبدا بیدبن حضرت حبفرطها ردخیم عنة كب بهونچتاہے۔سائند مسوم كى صراحت علا مه جلال الدين سيولي رحمته المدعليدي ابني تصينف كشف الإنساب مين فرما بئ ہے حيكے متعلق مولف نے بچ**ٹ کی بر پیلسل** پید نا عبفرصا دق رضیٰ بعد تعا عنہ کے دل مِن آکے فرزنداسمیل رضی المدعنہ سے متاہے۔ آسمیل برجعفرصا دق ک اولادمین ہی ایک بزرگ عبد اسد کے نام سے گزرے میں جو فرزند مین مخربن اسميل كشجره ذيل كے ملاحظه سے ان نينون سلسلون كا امی تعلق ایمی طرح پرمعلوم موسکتاہے۔

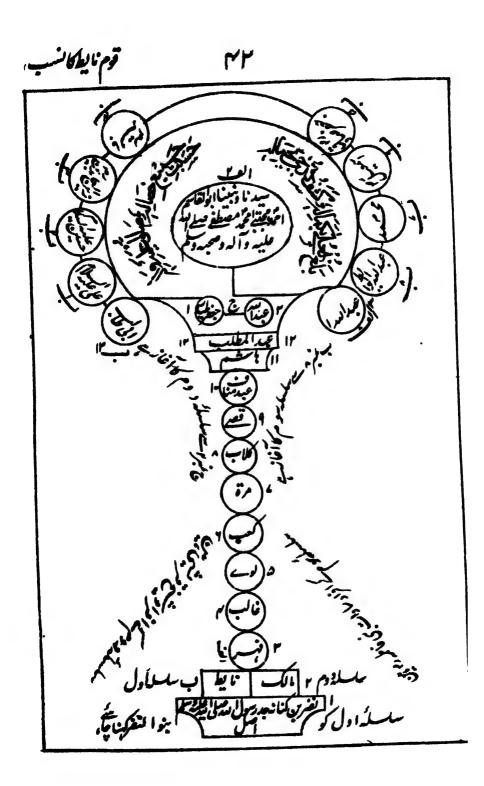

س جوا فرا د قوم بهلےسلسله مین میں دو بنوا لنصر میں او رجن افراد کاس مری شاخ سے متناہے و وشنے قریشی ا ورجوسلساتہ میسری شاخ کت پر <del>وقتا</del> سا دا ت حسینی اور اسمعیلی کهلات مین مجمع الفواصل علامیشخ جلال سیوس رحته المدعليدني ايني تضينيف كشف الانساب مين سلسله ثالث كمتعلق فرمايا فبنوالهايط قوم وهما ولادعبا شمالوايط ابن معيل الذى مات فالمدسة المنورة وهوابن جفرالصادق رضىالله تعالى عنهالخ بوضمه نیشان ۱) مهاحبگلتان بنب فره م که دانتدا عبارت شخ رقمهٔ میلید گر **عوا بن جعفرالمصاح ق ایرا دے غلیم وار دمیشو د چیرسنه و لا دت** رت ا مام حیفرصا و ق رضی ا معدنقالی عنه مثبتا د وسیحرست وسند تک مدوحهل باشدوز مان مجرت قوم از مرمني بزيدين معاويه والن سنيتصتم بوديا يك زايدس رمبرد والمطبيق شودشايد باقتضائ سهوتشيري كاك حبغرالما رلفظ صاد مبوكاتب تفطمها وت تجربر درآمد بالفظ حفر مطلقاً

الهم الطكالس

دبردم فهم و تال محررین لفظ صا د ق مندرج کر دید الخ . صاحب گلت ان س کی اس رائے سے مولعت کو اتفاق بنین ہے اسلے کہ شخ علامہ نے آگے ملكرمن وا قعات كا تذكره فره ياب مبيا كضيمه نشان 4 سيملوم ہوسکتا ہے اون وا قعات سے بہہ بات ٹابت ہو تی ہے کہشخ علاہے تقعه وجغرصا وترمي سيتها نهجفر كميارس بشخ فرمات بين كهزمانه قیام موضع و ای**ل**مین امیراثناعشیریه نے اس قوم کے نام ایک مر<del>ا</del>لم بهجاجو شامل تها دعوت مرمب أنناعشريه يرحس من اميريخ سان كيا لهتم سا دات ہوںس کیا و جہہے کہ اپنے جدعلی ابن ابی طالب رضیٰ م تعالےٰعنہ کی خلافت کا اعترا ب نہیں کرتے۔ مولف كبتاب كداكرشن كامقصر وحيفر لميارس موتا مین سیادت کی بحث منبوتی اسلئے کہ حیفر طبیا رکی اولا دیر سا دات کا اطلاق بنبن بنوسكتا ورببرآكے حلكرشنے علامەنے اوس وا تعدكا تذكره فرمایا ہے جو واپسی جزیہ سے متعلق ہے جس میں آپ فر ماتے میں کہ أنناعشيرية يمناجزيه وابس كياا وركهاكهني فالممهرمني الدع با پر نہیں ہے اس سے ہی یہ بات بخوبی <sup>ٹ</sup>ما بت ہے *کہ بینے علامہ کو* 

مانی جاسکتی ہے کہ شنح علام

ہےائی اولا وکو ہ ت نکرین فر ما یا که گنه گارون ک ہے مولا نا جام مفتی محرب ط رمنی تبا در حالیکه آپ شهر مغفور کے نبی ع مونیکی ت کوئی اغراض فایم بهین ہوسکتا۔اینااپنا ا فرا د نوم من ما ہمی اتحا دے کسی تسم کا اختلا لوانبي قوم كانتخص خيا

رنے نے بالاتفاق کہاہے حكومت مين محاج بن يو ست ثقفی کے مطالم لیے اس قوم شاب مین فرما یا ہے کہ مور شدا علائے فوم بعنے عبد اللہ یفه و قت پرکسی تحث مین غلبه حاصل کهاا و را وسکو مکزم نیا با حب کے انفعال سے خلیفہ نے بہد مکمہ و ماکہ آپ مد بنہ تخل جا ویں آپ اپنے قبایل کے ساہزہ مدینہ طہرہ کوچہوڑ کر بغد ع وا یط بن تهری حبیکی مسافت شهر بغدادی بغدا وكاحاكم ندنبب شهريه ركتنا نثاجو-اثناعشريه برمحبو ركبا يبض افرا ويخاوة قبول کی ما قبما ند و د ، کےسابتہ ما کمر ندکورا سلئے پدسلو کی نکرسکاکہ ت د عامیں شہور نے تا آنیکہ حاکم نے مطبعیں کے پاسا بنا ي نخرىرى فرمان بهجاحس مىن يممها ياكيات وا نهکیا ا ورا مک

م بعض قلمی رسایل مین اس کتاب کا نام محرالنسب و مکها کیا ہے مراحث

ہے مخالفیں کے دلوئیں ڈ معذرت كنان د عائے خر كى درخور لی اور کهاکه بهها ری عدم الماعت کی و جدیعض اور لوگ بهی الماعت غرت مین لهذا بهه کا فی ہوگاکہ متهارا سرا کک شخعی ایک ایک مُنا مرغ کاا داکرے قوم سے با ہم شورت کی اور و فع فسا دکے خیالت ت کو فتبول کیا ا ور میر فیر د قوم نے ایک بک ندام زمانش وه تام اندے جمع ہو کے تو حاکم کے حکم سے ایک علیحد ہ أكئ أيبرها كم الكهاكه بني فالمدسي حزيه لبنان ہے کہ تمانیا مال واپس کیجا کو ۔ قوم سے اوس ف کیکد ہم نے اینا اینامال یا لباجہ ون کو کھالئے تب تنس دن کے گزر۔ میش کی ا ورکہا کہ تمہے دوگنا ہ کاا رنتجا ب موا ایک بہدیے ب قوم نايط كي

ن کو ئی جیز ما بدالا مت . کو ما حربه دو به كيهنن ظابيرمو ملت کی قوم نے اپنے رئیس کی نے بچرت کے حن وا قعات ک یل تاریخ کوسی قدر د موکه موا مغصا دق وق رضی الد و فا ہے نسکالہیں تواس گروہ۔ کے وا تعہ بحرت اولیں کا وجو د حجاج بن یو

Δ.

ینےکہ اس کر وہ ک*ا بح*ت م رتغالی عنبها ورآب کی اولا د کے ، داروكيركا بازاركرم تبايس مكر..-ر ، قوم نوا بط کے . كى من من لفظ نوايت كويو آمده ماكداسي ما ب كے فصل ا ول مين م میں کہ سجرت نبو یہ کی نہلی صدی میں حجاج بن *ہو* ا قى كاكور نىرىتا عە الملك بن مروان يزاوم

سا تهدیږی و ه اینی ولاوکام

تومزا يطكي سجر 21

لی کوشش کہیں کا حق تہا اسی احتیا طرکا نیتجہ تہا کہ جب کے سند و کلی حکو قایم رہی اہل ملک کے ساتہہ اتحا د ومحبت کا رابطہ قایم ریا۔ ماہمی اتفاق کی بدولت ان کی ہرا مک ضرورت پر فرمان روایان و

لازمت كوسشهورى ہےانکےعروج کا شارہ ممکااسکے انتطيمحا سرابضلاق اوركار ، کملب من حکام آنے لگے۔ ماوجو داسکے بہت کما فرا در قوم کے بیاح ت کی قریب قرب إربا فرا دارف م كانع آمائ وئى سلازانەنىنىماللەكاتنا

من الأرنج نے فاش خلطی کی ہوھ ی اورص نے بھوت کا وا قعی<sup>ت ک</sup>ہ ہے تعلق کیا ہے و ونو <del>ن</del> نظالم حجاج اورا وسكى حكومت كوسجرت كاباعث قرارديا بيم يعلوم ليبر ناہے کہ توم کے دوسلسلون میں عبدا بدا ورجعفرکے نام کے اتحادیث كي فيال كو د مهوكه ميوا ا ورمطابقت ز ما يي كيطرت توجه نهين كي كني م ہے کہ قوم کی ہیاہیج بت مدینہ مطہرہ سے ہوئی اور دوسری بری بحرت بصره سے فرا د قوم بنبكله كوكن بيجا يوركو وه طيسار - د ن کا اغرا ز ماصل کساسے مکن ہے رشېرون مين بېياس قوم کا وجو دېو -.

س قوم کے تمام ا فرا در راعت بیشہ ہیں۔

اور رسم و ر واج کے متعلق میسمل بردوسل بہای فصل ند مہب اور مضوصات توم کے متعلق

ياسروي بين ليكن اصوال ل اربخ نے لکہا ہے کدسننگہ ہجری۔ موا۔ یعنےاس قوم کی ایک جا وت قبول کی ا ورا ثناعشریه ندمب کو ۱ ضتا ر کرا له شاه طایه دکنی. س توم کے ایک فام کر وہ۔ ملان تهاجوما مل سے سکار

وم والعاكا ممية

وقت فرو دآيدن جون راجه وزيندا رمرمكان مانر واسي آنجا بو وندو اسم اسلام در كوش انجاعة حكم خليدن سرا ماریا داشت وقت فرو دآمدن آنهامضا نقدمی منو و ندا ن تخته نیان در پائے سرگر دانی و دریا نور دان مجرحیرانی برتملق والحاح میش آمده قر عهد ویهان عدم افلهار دین خو د که در کوشه و کنار خانه خونش سر -د تمعبو د برخ*ق رسم و آیکن خو د بر دار د و در نلا مر و آشکار اموا*نی رو ئيرآن ملک درليا س و ديگرا طوا رتعل آر ديميان ا ور ده فرو دا مد ند د بخال حزم وا حتیا ط که صداے ا ذان و قرا رت قرا ن و عا دات دیگر گو وش آنقوم نرسدزسیت می کر د<sup>ن</sup>دالخ به ز ما نه حال یک اس قوم کے کل ا فرا دانیے مزمبی احکام کی سخت یا نبد*ی کرتے ہی*ں اور طہارت کے نہا لمتاط مین اکثرا فرا د توم مهیشه با و ضور متنے مین در باضت . عا دی ہیں۔اس قوم کے بہت کم افراد السے پائے جا دینگے جوحرتا

مفلوگون کی ا عانت ا در خبرگیری مین کو تا نهی منسر آ ه م د بنی کی تحصیل کو د گیرعلوم د نیوی پر مقدم جانتے ہیں ۔ اکترافرا ا ور یا بندی کے سا نہہ الله وت کلام محدکے عادی بن ، طریقه برعل کر۔ ں۔ اپنی قوم کے رہنج و راجت کے شرکب رہتے ہیں ہے کہ اس قوم گا لمرزعل اکثرابہ ورمين احكام مرسب كأ كفوكى بإنبدى إس قوم كى إسطة نیدی کفو ینی تصنیف کی حلد سوم مین فر ما

قوالط كي إبندي كغو

د در ما ند کی نسبت بمی نمایند و از جاریه این ملک کرمیج مدمب سوا دار حیا مکت آن مایت بنی گر د د واز قوم ا را زل و فاحشه که بعاش ر ند فرزند حاصل می کنند واگرا صها زسلسله آ نعال کر د را و را از تومیت ا خراج منو د ه در شا دی وغمی ا و نفرت وتط صله رحم می نمایند و با دنسبت منو دن ماعث خرابی نس حقیقت پلہ ہے کہ کفو کی یا نبدی حبیقدرا س قوم میں رہی ہے اوسقار مندوستان کے اور اقام میں کم یا ٹی گئی ہے فریق ٹا نی کیساہی اللّ ا ورکسیا ہی شریف کہلاوے اگر د ہ قوم نا پیطسے نہیں ہے آدکسی حالیا نه اوسکولژ کی دمحاتی تنهی ور نه اوسکی لژگی لیجاتی تنهی به اسی با ښدی آ برکت ہے کہ زمانہ حال تک اس قوم کا نسب قایم ہے اگر حیا فی زما بعض ا فرا د توم نے اسکے برخلا ن بھی کیا ہے جبیا کہ ڈو وگلی۔ ل**قب سے**ا وس کا بتہ طیتا ہے اور مولعٹ کے ہم عصرون میں بعف<del>رانسے</del> نظایر بهی موجو د مین لیکن و ه الشا ذ کالمعد وم کی مصدا ق مین انتظا

طور منين كياكه وممغله سے يہ بات ما بت ہے كه افراد توم كو افلا نه تها ملکه او مکو صرف اینی قوم کی بلاش رمتی تهی اس ز کی کمالتفاتی ہے بعض نظایر اُسیکے برخلات ہی پیڈا کر د يا بندى كفومين متصورين و وكسيطرح غير كغوسيه متوقع بنسموتي قومی شرا قت کانفین - ۱ خلا قی معلو مات وسخت کی حا لا ت مفومين معلوم موسكتے مين نامكن ہے كەغىركفومىن ا ون يرحبيا جاسئے بهرو وسکےجن اقوام میں پر د ہ کی 'یا بندی ہےا من میں ایک اور نبمت ص لغویهی کی بد ولت حاصل بہوسکتی ہے۔ مہند وستان کے بعض خاص ملکو نخا ر واج لژکیون کے والدین کومجبو رکر تا ہے کہ وہ لڑ۔ سے بہی اوس اوکی کو حیا ویں جبکی نسبت کا بیام ہے تا بہنو اسندہ ، چەر سەنىتچەاس رواج كااكثرىيە دېكھاگياسىڭ كەغقادىكے بعد ميان-ا پنی بی بی کی و ما مهت کوا سلئے نہیں بینِد کیا کہ مشا ملا و ن کے مبالغنہ

41

ث قرار یا بی ہے ماناکہ ندمب اسلام کے احکام کی یا بندی کارتکار میتی ہے لیکن کیا کیا ما وے رواج ملک کے لیا ظرسے مندوستان کے خاند نون مین ننا دی سے پہلے اوکا اپنے منسو بہ اوکی کوکسی طرح بجشم خو د بنین دیکهدسکتایس و حزاس نا زکرمسئلهٔ رواحی مین ایک حدیک مدد ه صرف كغوكى يا بندى سيها ورسي .. پرده اس توم کے برد و کار واج زما نه سلف مین کس اصول وسكى دريا فت تحصيل عاصل ہے ۔ عرب مين برد ه كا جوطر بقير وقت ہے اوسی پراس قوم کے پر د و کومجمول کرلینا جاسئے لیکن سان مین بیه قوم مستورات کے پر دومیں مسلما نا ن ہند کے ہم مام ہے رقعے مالا ہے کے ذریعہ سے کا رو بارکر نا اور گھرسے با سرنگلنا شرف کا ژبی کی سوا ری میں صرف در واز ون یا کٹرکٹو ن کے بند کرنے کو کافی تنبن سمها ماتا تهاملكه اوس سواري يراكب بهت براير دُالا جا تا تنها جس من سعيموا كاگذريهي قريب فريب نامكن كيم

میم کرا نیُ ہے۔ خاص کرا ون<sup>و</sup> عاتی ہے شہرون میں بندگا زیان تغیر و دیکے کا فی سمجے حاتے ہیں بندمیا نداگر چه نبدگاری کامشا بههالیک تا هم میا ندپر برده د النه فاندان کے اون افرا دیے روبر دحن سے کوی قوم سمجه حاسات بن اورغ مركسلات من الني كالمستورات يروه نهين كرنتن ركنوا ري الوكيان م مرد و ن کے روبرواگرچه و کا اپنے خاندان بتہ جہتی من گریہ مجا ب صرف شرم کی حد تک ہے سرطیعیٰ سے پہل<sup>ا</sup> وغيرم مت کسی نه کسی موقع بر اکثراً و کهه سکتاست یا د کمها با کام شرع محری کے برخلا من اگر مگل کار واج کسی ا متمام کا مانع ہے تو ا بل خاندا ن کے لئے سدخاندانی رواج

وم والعلكا لباس ب س ا تاریخ خانی خانی سے ٹابت ہے کہ ابتدائی زمانہ میں حسیقیم ندوستان آئی تواس قوم کی مستورات نے ضرورت وقت کے لھا فو سے ہندُون کا لباس اختیار کیا تہا وہ فر ماتے ہیں کہ وراکڑ نیا در لفا ل زنان شرفائے آنجا کہ تقوم عرب و نو تیہ مشہو را ندو حمی کدازا ولاد اس وزبروطله و د گیراصحاب کیا رخود را می کیرندرخت و لب بو را ت مېنو د مي پوشند و به يهن د سنو ر بطريق اخفا د زندگاني مي منو دنم ت صانع بیچون می بر د اختیاد الخلیکن و دمجه ری کا ز ما نه سلطا ہو دعر رنری کی حکومت کے بعدختم ہو حیکا۔ عادت ہی کی بد ولت او*سکا* با قی ریااب اوس عادت مین بهی سبت کیمه اصلا ستورات كالباس مقام سكونت كے نحاظ سے ہو حکی ہے نی ز ماننہ

تبدیلی اختیا رکر بچاہے۔ ساڑی کی پوشاک بلاشک انبک باقی ہے لیکن صرف شوق کی وجہ سے۔حیدر آباد میں پائجامدا ورکر تنیان اور وولیے مراس میں تہنبدا ور دامنیان اورا ور ملکون مین و ہاں کی خامون مسلمان ستورات کے لئے مخصوص ہو چکی ہے بعض افرا داون میں ایسی ج متو رات کے لئے کما طستر فاصہ لباس ہے۔ بہبئت مجموعی زمانہ کان ت قوم نالط كالباس مبنو وكالباس نبين كها ما سكتا خصوصًا کے مسُلہ میں ز مانہ تیزی کے سابتہ ترقی کر ر موسیے بعض ا فرا ڈوم یے مخصر شیروا نیون کا لبا س اختیا رکیا ہے پائجا مدا ور ساڑیون کم ساتہدا وسکو بینتے ہیں۔ صرف مائجامہ کے ساتہد شیروا نی براکھ اگا ا و ژنی بهی ستعل ہے حبکواہل مدراس دامنی کتے میں اور حید را ہج مین اوسکا نام کیرا دویشہ ہے۔ مروا نہ لباس میں اب لباس منودکے شابهت بهبت کم با تی رنگئی ہے اکثرا فرا د قوم عربی مجبّه ۔ فمیص صدر تعال كرتے مين مائحا مدينيا جا تاہے۔ ابل. و ر خاندانی وستار یا عربی هامه کار واج سیمعلی پذاهیه کی منصبداری گومی یا اوسکے بدل مین عمامه رائج ہے۔ اگر حیامہ مات مانی موئی ہے کہ حامنہ اور کٹر کی دار دستار کار واج شہنشا ہ اکبر ز ما نه مین را جیو تون سے لیا گیا ہے متعدد کتب تا ریخ سے اسکا پیم قوم الطك ربان

عامدا وركثر لي دارد ر روگیاہے۔ تُرکی ٹویل کا رواج کم لا متیا ز فرق رکتباہے۔اگریزی تطع کے ب س قوم کے اکثرا فرا د نا بیند کرتے ہیں۔ اکثرا فرا د قوم یا ک مینتے ہیں۔ بعض ایسے ہی ہیں جوعربی طریقہ پر تغلیب کا بان آس قوم کی زبان عمو ماً ار د لی زیان بولتے میں اس میں *شکسین* کہ ان کی روز مرو ی من صدیا الفاظ مکنگی۔ ار وی۔ مرمثی اور کنڈ می . مخلوط مین- اگر حیدا رو وکی بامجا ور ه زبان مبی سنسکر**ت** ا و م با نون سے خالی نہیں ہے۔لیکن اس قوم کی اروو ز کمونت یذیر من اون کی زبان مین بهی قومی ا صطلاح کفا معلوم ہو جاتی ہے بدینو جکدان کے اسلاف کا

ساتبه گذر ایز بان کی بیدمالت تعب خیرمنین. بنسبت ورملکون کے ماشنہ ون کے کسی قد س پریسدنسی میں اس قوم کی ار دوز بان بہت ہی خ ہے۔ علی ہٰذا نمئی۔ احر کر۔ کجرات۔ کو کن۔ گوا۔ وغیرہ میں عالک م وشما لی کے رہنی والی قوم نا بط اہل زبا بن کی صحبت میں البتہانیں، ت کر مکی ہے۔لیکن عور تو ن کی ار دوز بان س قدرم د ون کی زیان۔ ت قوم نا بط اپنی اولا د کی تعلیم و تربیت مین را کا مو بالرکی اوسکوا ول کلام محد کا درس ندان اپنے لڑکون کو خفط قراق سے پہلے کسی ا ورکتاب کوٹر ا س کرتے .ختم قرآن کے بعد فقہ اور عقاید کے ار دور ہ من برانشا بر فارسی اور عربی کی صرف کا آغاز مو عربی کی صرف وبخوسے قرا خت ہولے کے بعد علوم و بینیا سے مدیث کو او رطوم پر ترجیج دیا تی ہے

ہاں کمیں تعلیم فنو ن کے مارس قایم میں و فرا د اینی ا ولا د کوخوشی کے سابتہ تعلیم د لوا۔ ز بان کی د ولما ر مذہبی کتا رُ طر زمعا شرت کاکوئی ایک ہے۔خطاطی کی تعلیم سے اکثر خاندان احتراز کرتے ون كاخيال ہے كەكتاب كاير ولينا كافي واکٹر نز رگان قوم ہے اس کے متعلق کفتگو کریے کا اتفاق موا ون كا اصلى غيال ميه ہے كه ورسى كتا بون كى نقل كاكر ليناجو ترج تعليم اورا خلاق سے متعلق مون اون کو ناپیند نہیں ہے خط وکتا

کی زیا و ومشق البته و و ضروری پنین سجیتے با وجو دا س خیال

وم ما يط كي عليم وتر

كا جوا ب بغيركسي تخرمري عل. معجوا داكرتي من میں بنی ہوگئی میں اڑکی<sup>ن</sup> العليم سے خوش کے سوا سینے پر والے کی تعلیم نہی استمام کے ساہتہ قسم کی کاری کری سوئی کے کام میں او ہو ون کی تعلیم میں انگرنری طریقہ پر۔ خرابے گلو بندیقتی فره کا بنا نامبی شامل کر لیاہے۔ سرکہانے پکانے کی تعلیم من م یر بر اکتفا نہیں کیا جاتا ملکہ خمتی قسموں کے کیوان اونکو میں ۔ اس قوم کی خانہ سا و تعلیم نه صرف لرکمون کو ملکه او کون کوسی دیجا تی ہے۔ یا یون مجنا جا کے کہ اوک اپنے بہنون کی تعلیم کے ز ما نہ ر جائے میں۔ مولف

کانی والد و کرمه که اس کمال کو مهشه د مکهای ورآ مدیک اکثر منها ئیون کی تیاری سے خود وا قعت ہے ایسی عمد ہ ا ورمخلف ا قسام کی شیرنبی مبیبی که اس قوم کی فایهٔ سازشیزی موتی ہے ہند وستان کے اور قومون میں سبت کم وکیری کم منهائیون کے مختلف نام مین سرا کی کا ذا یقه اور سرا کی ص ہوتی ہے ا وس کے ظا ہری اشکال میں کا ری گری ا ورکمال سے کا م لیا جاتا ہے۔ بعض مٹھائیون کی حقیقت اوراون نامین کومولٹ نے ذیل میں لکھے ہن جومشت منو نہ ازخروار۔ احكم ركبتے من - ناظرين كے لئے اوس كا ملا خطه غالبًا خالى از كہيئ تنسر فی ۔ یبدا کی بہایت نمنیں منہائی ہے جو سکداشرفی بنائی جاتی ہے حس کے و و بزن جانب الفاظ ذیل کا نبیدلگا یا جا ماہے۔ بہدا لفائل و ومصرعون کے ذریعہ سے موزو کئے گئے ہیں جس میں او ن اجنا س کے نام ہیں جن سے پیہمہا

كابشك إدام ونبات است فلطكروم تنام آب حيات ا کہا جاتا ہے کہ اس مثبا ٹی کے موجدا وراس شعر کے معنف البین نواب مخرّغو ث خان بها در والی ریاست مدراس مین رمولیت ین اس کا تذکره باب سوم کی د و سری فصل اور تو من ایلی شکی کی تقریب مین کیاہے اس منہائی کو غربائے قوم تقاریب مروجہ مین ر و بیون کی عو من استعال کرتے ہیں ۔ بہر نہاہت لذیریہ آ ر ۲ ) ا حرو و بہل ۔ امرو دا کب بہل کا نام ہے۔ بہدمنہائی کہوئے سے نبائی جاتی ہے جو امر و دسےمشا بہ مہوتی ہے بینے کہویے کے امر و دشکرکے مثیرے میں چموٹرے جاتے میں۔ بعض سے اس کو ا مرت بهل کہاہے۔ زبان سنسکرت مین آمرت کی معنی شہد کے میں اور بہل سے و ومصنوعی بہل مرا د ہے جو کہوئے سے بنا یا جاتا ہ بر نیو جہ کہ کہوئے کے مصنوعی ہل شکرکے شیرے بین ڈوب موے رہتے ہیں اس کا نام امرت مل رکھا گیا۔ رمع) اندے کی موسی ۔ پیوسی زبان ہندی کا نفط ہے او کاڑے وود کو ہوسی کئے میں جو بچہ ہوئے کے روز بعد یک

فلنظ رمتاہے اورآگ پر رکھنے سے منجد اور کہل کہی اس منها نی کوشکر۔ کبویا۔ اور انڈون کومل کرکے ورمغزیات کی شرکت کے ساتبہ نبلے ہیں۔ ان محلوطی اجرا کو لکری ويني سے جب وہ جم جاتے ہيں تو اس كومر بع يامسلطيل رون مین کا مے کراستعال کرتے مین ۔ یہہ نہا بیت خوش ذایقہ اور مقوی مٹہائی ہے۔ ر مم) با دامی یوریان ـ اس کی ژی کاری گری نتش و گئا رہے تعلق رکہتی ہے۔ نقروی نہیے نملف مشم کے تیا ر رہتے ہیں با دا می و رق پر بار یک سے بار یک جال ا و ربیول اون مہیون کے ذریعہ سے بناتے من اور اوس کے نیچے کملائی یا نقروی ور<sup>ق</sup> جاڭرگنگو رہ دا رپوریون کی شکل فایم کیا تی ہے۔ بیرا و ن کوگ کی آگ پر د م دیا جا تا ہے جس مین و رق کی حک بہت بہلی معلوم ہوتی ہے اور ذایقہ مین ایک قشم کا سوند کم بین نہا میت خوشگوا ر ۵) با دا می طوا به بری معوی اور لذیدمنهائی م

وم ما يو كي تعلقات

با دام معری - زعزان اور مشک سے بنائی مانی سے - اس کا ذا يقه قريب قريب اشرفيون كے ذايقه كے ہوتاہے۔ گراس كا قوام اشرمیون سے کسی قدر زاید - بیسطوامینی کوریو ن من حاما ماتا ہے اور میمون سے اوس کا استعال موتا ہے۔ بہہ رفتوم مہاتی ر ۹ ) یا و اقبی میوا ۔ اس مین بڑی کا ری گری صرف کیا تی ہے۔ با دام کا طواتیا رکرائے بعدا وس سے مملف مصنوعی ميوے بنائے جاتے من جيے المكور ۔ انار - انخير ـ كيله ـ آم وفيره ا س کاری گئی مین مختلف رنگون کا استفال ہوتا ہے مصنوعی میوے کے رجمک و بوکو اصلی میوے سے طان بہت نازک کا م ہے۔ بعض ا فرا و توم نے نوآبی مدراس کے زیانہ بین اسی کاری کی كامعتدبه انعام يا يا يم-(2) ما ولا أربان عربي من الك فاص فلدكانام با قلام ج مشرا ور لوبیہ سے مشابہ ہو تاہے۔ جس طرح با قبلا کے تخم میلے ا ندر منفو من رہنے میں۔ ا وسی طرح سوجی کے مانڈون میں باوامی طور کے کمیا ئین رکہ کر کو ملون کی آگ پر ا وس کو دم دیتے ہیں ہے

قدرزا يرموتاب-كها جاتاب كداس طو موتا ہے جب کہ بوٹ سے کہا یا جا وے ۔ یہی

و چی کومسکه مین بهو ن کر ا وس مین شکر ا ور

ے حیارون کی قاشیں ا و رمسکہمن نُہنا موا گو ند ہیں۔انہیں پانخ چنروں کی شرکت

ر ان او ر می - مهندی زبان مین یورن کے منے برو

کے ہیں اور پوری کہی کی تلی ہنو نئر و ٹی کو کہتے ہیں یورن پوری

قوم ما يط كي تعليم ور منہانی کانام ہے جو سوجی کے بناست باریک مانڈ ول من بہتہ بہ تنبہ بہرا ہوا ملوا ا ورمسکہ کی پرت جاکر نبائی جاتی ہے جینی لی تشتر یون مین متعد د پورن بوریان جائی جانی مین ۱ و رهبت مهلی معلوم موتی میں۔ بید بری مقوی اور دیرمنبی منہائی ہے۔ بہندو میں اس کا بہت ر واج ہے فا لبًا ہم نے اونہیں سے اسکوسیکیا ( ۱۱ ) مهمتی- زبان مبندی کالفظہ۔ اوس مٹھائی کا نام جوسوجی و ن سے بنائی ماتی ہے جیسے سوتان اس کو دو دومین مملوکر

یکاتے ہیں بہت با مزومنہا نی ہے۔ بعض لوگ بہنی کو کد وکے ارو

( ۱۲ ) میوسی - به منها ئیا وس د و دوسے بنا ئی جاتی ہے جو گائے یا بهینس کے بچہ دینے سے جہہ و ن کک د و کا جاتا ہے جس کو کیگا دو 8 کہتے میں بیابیا گاڑ ہواہے کہ شکر ملانے اور گرم کرنے سے جم جاتاہے اس قوم کے بعض بی بیان معمولی و و دوکو کہنا تی سے بیوز کر ہر ا وسکی پیوسی ښاليتي مېن- ا ور پيوسي نړی لدند چرہے۔اگرجها ومين

ورکسی چنرکی شرکت ښین ېو تی۔ صرف د و دوا و رشکړې سے کام

تهم الطك تعلم وج

ر ۱۶۳) جالی۔ زبان مندی میں مثبک چنرکو مالی کتے ہیں۔ ما ا کی با دامی منها نی کا نام ہے جس مین بار کی با ریک نقشی سوم کئے جاتے میں۔ ووو واندے کی سیبدی۔ بیا ہوا یا وام شکر کا ب ان اجراسے اوس کو بناتے میں۔ کوئیون کی آگ پر دم دینے سے ا وس من ختی بیدا ہو تی ہے۔ اس کاگر و دہبت نا زک ہو تا ہے ذرا سے و کچے سے بوٹ جا کا ہے۔ ذایقہ دا رمنہا کیون میں اس کا شارے۔ بہوڑے سے صرف میں زیادہ منہائی تیارموتی ہے ( مها ) حب كى لو زيا حب كا حلوا - يبه منها ئى با دام مجري نشاسته اورگلاب سے بنائی مان ہے۔ حَب عربی زبان کا لفظ ہے۔ دا نه ا و رتخم کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ لو زا ورطوا دونوں بربی زبا کے انفاظ ہن۔ لوز کے معنے با دام اور حلوا سے مٹہا یا مٹہی چنر یا زم شیر بنی مرا دہے. ځب کے لوز اون محرُف ترا شیدہ کہور ون کا نام ہےجن کے اندر دانہ دارشیرینی بہری ہوئی موظا سرمین و وخشک

ے میں ہے کے لوز آپ مثہالیوں پر فایق ہے حضرت اختر فر ماتے ہیں۔ مُن كى لوزجب نظراً ئى مشق من بوي نشيكراً ئى ا سومین به زیان دوس ایک متم کی منهائی کا کیا ما "اہے کہ نغرسو یا ن کے نہ تو منگا۔ مرحب دانتو در اصل اسکی تیا ری من مری صفت یہی بتی کہ لوہے کے مثبو ٹرسے ربزے منہدمی مثل سخت مصری

لهست كام لياما ؟ ما ي تي- ا روگ مغزیات بهی شر ک*یب کرتے ہی*ں۔ بڑی ذایقہ دارا ور قوم نايط كي تعليم تربية

منت عُدُن ۔ ہمدا یک نعنیں منہا کی ہے جو منحرطوا کومستطیر مکڑون مین کا ہے کر نیا ئی جاتی ہے۔ بے شک اسکوم مشا بہ موتی ہے اسکے موجد قومی یا شندگان عدن کے جا مین ـ لیکن اس کے نام مین مُدُن کا لفظ بنتج اول وسکون دا ل مشت کے معنون مین مستعل ہے۔ کد و کہو یا مصری مغزمات کیوٹرا ۔ زعفران کی شرکت سے ایک حلوا تیا رمو تاہے جس کِافِا یخت رکہا جاتا ہے ا ور حالت انجا د میں اسکو ہانڈے کی شکل رہسکا ا و س سے ستعطیل محکومے کا ٹ لئے عاتے ہیں۔ ا س منہا کی مین ذائع لطیف کے سوا ترتیب مرن کا اعلی جو سرہے۔ (14) وسی مرسے۔ ثری مائے معروف زبان مندی مین ۔ فتیم ہے غذا کی حبکو وہو تک مو ٹی مو نگ یا اوڑ ڈ کی واامسیکا بو ٹی چیو اُقی مگیا ُون کی سکل میں نیا لے ہمن اور سکہا کرا وس کاسکا الے ہیں۔ اس اسم مونث کا خرکر بڑا ہے اور بڑے اوسکی تع به تذکیرا و رجمع اردو محا ور و مین نبین بولی جاتی قومی زبان ب

وم الطائ عليمرب

تنو ہے۔ بُرا بِنسبت بری کے کسی قدر بڑا ہوتا ہے اور بید خالقہ وہی سے بنایا جاتا ہے۔ دہی کو ایک دینر کڑے میں جہا ن کراوسکا یا نی جدا کر لیتے ہیں ا ور بہرا و س کی مکیا ئین نباکرمسکہ میں تلتے ہیں ا وربیر شکر کے شیرے میں وہ تلی ہو ان کیا میں حبوار دیجاتی ہی کے دن کے بعد بہمنیا ای قابل استعال ہو جاتی سے اور می کی رس کے ساتہ عمیہ ذا یقہ پیداکرتی ہے۔ ورف په زبان مندي مين بژي روني کے معنون مين مل سندون مین دیوتا کا روطنمشهو رہے جو بسک ملنگے موے آساد الی یا جاتا ہے توم نوا بطوین اسی نام سے اکیے مثبا کی نبائی جاتی ہے حسکوا کیپ وسیع گئی من کو کلون کی آگ پر وم دیتے ہن ا وربیرالوکھ مربع حوال موساد كرون من تعقيم كرت من - سوجي تند- رعفرا مغزیات ( در گلاب سے روٹ نبایا جاتا ہے۔ بید مثبا کی یوم ماہ کے فاتحہ سے مخصوص ہے۔ (١٩) كرام مي كي كهر - در حقيقت بهدا مك الطي تسم ب شيرم نج کی عب میں کہو یا۔ اور کدوکے اوبے ہوسے تا رشر مک کئے عاتے م

ا ہی میں و پر مک کمیا کی جاتی ( ۲۰) کو مدا - زبان سندی من انا کو نمه نے طرف کوکوندا لونڈے کے نام سے جومٹھائی نبائی جاتی ہے ورحقیقہ ر قبق علو اہے۔ جو کو رے گلی کو نڈون میں بہرہ یا جا تا ہے۔ ا مدانے سر حکم لکا و یا ہے کہ صنی کے ظرف سے منی کا کونڈ ئے مغید ہے۔ بہہ طوا نرم خشکہ کوم*ل کرکے* نیا یا جا تاہے جس م<sup>یا</sup> آ تمذكهو يا ـ گلا ب ـ زعفران ـ مشك ـ مغز يات شركب موتے مين ا ورا وس کے بالا ئی سلم پر بالائی کی ایک پر ت جائی ماتی ہے۔ آگا ن تعریف ۔ یہ بڑی ہی مقوی مٹہا نی ہے اس کی شیر سی نام منہامیوں پر فالب رہتی ہے۔ مینے کے شوقین ہی اس کوزیاد مقدار مین شن کها سکتے (۲۱) گاجرگا حلوا - که وکش یا گهاکش برگا جرکا بُرا ده تخال تا ز ه کهویر ہے کی قاشین د و ولہ و رشکرکے ساننہ ا وس من ملائے

نازه کهوبرے کی فاسین دو دا ور سکرتے سا بهدا وس میں ملاحے اور قوام دیتے ہیں.منقدا ورطانو زے ہی اوس میں مشر کیا جسم کے لئے معون مرکب کا حکم رکہتا ہے۔ یہد بات مشہور ہے کہ ماليس ون نک غذائه معمولي کے سام تبداس کا استعال انسان (۲۲) گِل فر د وس - بهها كه لطيف طوسه كانام هجوكه با دام - قند ـ گلا ب ـ زعفران ـ مغزيات كي قاشون كو بالم ملاكرد و کے ساتنہ کاتے ہیں۔ا ورا کمی چین کی قا ب میں جاتے ہیں جمحوت اسكااستعال كيا جا تاہے۔ يہہ نہايت خوش مزه ا ورمقوى خيريج نام بتركيب فارسى ركهاكيا \_ ( ۱۳ م ) لوز - لوز عربي زبان كالفط المعنى بإ دام و ملوا- يه رحقیقت با دامی سا د ه طواہے جس کو قوام پر لاکرمثل ما ندے کے ہلائے ہیں اور اوس کے محرون مکرے کا مکر۔ سفو من قند۔ سے خشک کر لیتے ہن ۔ لو زکی منہا س معتدل ہو تی ہے۔ اور باد م کا ذایقهٔ شکریر بنالب ریتاہے خینین سانشاسته بینی اس مین شرک لیا جا آماسے۔ سا دوممبائیون میں اسکا شارہے۔

و مم م) مالمدأ- بد فارسى زبان كالفظ ي حبكو مليده بي ر وفنی رونی کومو راکر کے شکرا ورکہا نڈ اوس من کا بے سے مالیدہ بتناہے۔بعض لوگ معزیا ہے گئے ہا ریک باریک فاش سی اوس کا ملائے میں اور بہرا وسکومسکہ میں بہون لیتے ہیں -ع بي زبان كالفظمة بميني نغريف (۲۵) موصوف. لمیبار کے رہنے والی قوم اسکی مو جد ہے۔ <sup>ت</sup>ا زے کہو<sub>س</sub>رہ یا قندکے ساتہہ میسکرا وسکو کاتے ہیں۔ مہی ملا یا جاتاہے۔جب قوام آ جا تا ہے تو اوسکو ایک صنی کی رکابی مین بهلا دیتے من ورا و سکے مرتع کرے ا نُ خطأ بي - بيدا كي متم ایجاد شہرخطا سے ہوئی ہے جو ترکستان کا بميدے اورمسكه من سمند ر حیاک کا خمیر طا کر کا غذیرا وس کے پرے جانے ہیں اور بہر تنو رمین دم دیتے ہن اسین مہاس

مونی ہے اس قدر نرم منہائی ہے ہونٹون سے کہائے کی منہا نی کہا ہے۔ منهاس کا فرق ہے۔ و رقی سموسہ بنسبت ور قی کہو ر کے زیا دہنیا سوتا ہے اسکے کدا و سکے اندر ما دا می حلوا مثر کیپ کیا جا آ ہے سمو بنا ہے سے پہلے میدہ کے متعد دا و را ق شکرکے سا تبدیتہ یہ تذکہ کم وسرے برجائے جائے میں ا ور پیرا ومن کے بدّور مانڈے سے شلث سموسد بنا یا جا تا ہے ۔ آخر پر ا وس کو کو کلون کی آگ بر ( ۲ ۸ ) ورقی کہی ر۔ بہدا دین درجہ کی مثبا نی ہے جو کم صرف میں تیا رہوتی ہے۔میدہ کے بار مک ور قون کو ا جائے میں اور و و ورق کے ور میان خنیف سی شکر سلا کی ما

ا ورا خربرا و س کومر بع پامتطیل حصون مین کا ٹ کر کہجو رہے ہوئی ارتے ہمیں اور بہرمسکہ میں اون کہج رون کو ٹل کر استعمال کرتے استعمال کرتے

میں۔ اس میں زیا دہشیر سنی ہنیں ہوتی۔ بلکی منہا س ب

قوم کی صدارت اوم کی صدارت کا خاند ملاع قی کے بعد رئیں وہ اس با ت كاينه نهن حليّا كه قوم نا يط نه ايناكو بيُ قومي امير بار مُين تعرّ ليا موبعض مقا مات يرانكي قومي نيجا يتين البتية قائم تتين ا ورتام م<sup>ايات</sup> را وس بنجایت کے ذریعہے کرلیا کرنے تنے لیکن زمانہ مال مین نیجا متبون کا طریقه رسی با تی نر <sup>ها حب</sup>طیح بوا میر من نا نب وای یا عامل کے ذریعہ سے قوم کی صدارت ہرا کہ ب ملك من قايم ہے اولم و ئى أتطام قوم نالط بين نهين ہے صوب مدراس مين ؛ و قات محلف قوم نے اینا امیرمقرر کرنا ما الیکن بعض افرا رقوم کی اختلاف را نصوبه بل نسکا مولف کتاہے کہ اس کا انتظام کوئی ں ہے۔ ہرا کک مقامی گر وہ کے لئےکسی قومی امپر کامقرم تومِ کے حق میں نفع تخبش ٹا ہت ہو گایا د شاہ یا شہنشا ہ وقت و فا داری پر نابت قدم رکہنے ا ورستحق ا فرا وقوم کی خرگیری کرنے کے لئے امیر قوم کا وجو دہنا بیت ضروری خیال کیآما

## و وسری فصل رسوم و روا مات قوم نا بط کے متعلق

## العث به شا دی کے رسوم

قوم نا بطکے رواجات شا دی میں ہند و شان کے رسم ور واج کا لیمه اثر باقی ہے ۔جس کی اصلاح قریب قریب نامکن کے ہے۔ اسکی ٹرجھ يہہے كەكغۇكى يا ښدى مين فرق آگيا ہے مسلما نان مندكے اكثرا قوام ايا رواجات میں متبلا ہیں۔ وانشمندا فرا د قوم قاندا نی سیبیوں کے اصرارُ مہوتے ہیں اورا ونخا اصرا را کیب مدیک یا منفے ہے ۔ نخاح ساقاً ا ورشا دی میں اتبک بہت فرا فرق قایم ہے۔ اگر جدان رسوم کے برنسبت گذشته معدی کے زیانہ موجو وہ میں مہت بُرا تھا وت پیلا وحكاسے تناہم قوم كا بُراحصه رواجیا وررسمی یا بندیون راسلئے محبور ہے له ا وسکو دیگرا توام اسلامی کا ہم خیال ہو نا فا م کرا سکئے ضرورتی لها و ن کے سا ہتبہ سمد ہیا نہ کی ضرو ریت مہو تی رہتی ہے بعض ا پر فرنت نانی جو د وسری قوم او ر خاندا ن کے میں اوسوقت مک تقر پر رضامند نہیں ہونے جب بیک رو اجی رسوم کی یا بندی کے سام

نو د اسي قوم اورخاندا فرّب شا دی کا و عده بنوا وربعض و قد سطرن مقابل اصرار کرتے مین که اگر رسمه ور واج کی با بندی بنوگی س تقریب برشا دی کا اطلاق نبوگانتیجه بهه بهو گاکه اس مناکحت و ، سے جوا ولا دسدا موگی و ہ نکاجی اولا دکہلائے کی حن اقوام نہ شا دی کیا ولاد ۱ ورنجاحی ا ولا د مین فرق قایم ہے اون کے نظرونٹن ایسی اولا د کی بے حرمتی موکی برنیو حبر کہ قوم اپنی گفو کی یا ښدی کم کرتی كالازمي متيجه ببركه دو سرے اقوام سے تعلقا ب تے ہیں۔ بیہ بات ضروری خیال کی جا'تی ہے کہ دگرا قوام رسم ور واج کی یا نندی مسا وات کے سا نتہ لاز می گر دانی ما ئے۔ و خاندان کغو کا یا نبد ہے و وہی اسی آفت میں متبلا ہے اسکے کہانیے ع حنس اور ا قربائے دگیرا قوام کے ساتبہ مسا وات قایم کرنے کا ہی ایک ذریعہ ہے۔لیکن با وجو د ان شکلات کے اس قوم کے بھر غانداِ بون سنے ایک حد مک رسم و روا جات کو ترک کر دیا سے سے بھے ا موم کی ساعی مین اور اس بات پریا بندی کے ساتہ قام و چکی من کہ ہماینی قوم کے او نہیں افرا دکے ساتھے اپنی اولا دکا

خاندان الشا ذكالمعدوم كا عكم *ركيت*ي من مولت كوا و كلي كاميا بي مرب<sup>ب</sup> به کلام ہے۔ جب کت قوم کا بڑا حصدا ونخا سائتہ نہ دے او کور واحی سے نجات حاصل نہیں موسکتی آگر جدخو ومولف کے خاندان کا دے چند من ہے لیکن مولف کوا سات کا خطرہ ہے ه اگر قوم کے بُرے صعبہ نے اتحا د خیا لات میں انکی مد د نہ کی تو کغو کی رہی مهی ما نندی بهی ماکل رخصت بهو جا و گلی-اسطرح بر که اس گر و ه کو ناگزیر م غیرکے اون افراد سے تعلق ٹر یا نا ٹر لگاجن کے نیا لات ان کے ا تېرمتىدىين - ورنه اولا د كےلين دين من ٹرے ٹرسيسكلات كاسا ہوگا۔ اگر قوم نا یط کے مجموعی ا فرا دیا کمسے کم اوٹکا بڑا حصہ ترک رسوم ماب مبوا تواننده نسلون کوا دس قدر دقت ما قی نرے کی جوا وقت میں ہمارے معاصر متبلا میں۔مولف نے ر جاریہ کو اسی فصل من صراحت کے ساتہ دمیان کرنے کی کوشش کی حبکانیتجہ دو یو ن فریق کے لئے من وحیرمفید ٹابت ہوگا۔ان رسوم کی ابتداوشهنشاه اکبرکے زیا نہے کہی جاتی ہے۔ اور بے شک ایکی

قوم نابطى شادى

لمت بي إلى رئ في المهام كد بعض رسوم كى يا ندى حبكا شاه اکبرکے زیا نہ سے مہت مغید نابت ہو کی اکثررسوم شہنشاہ اکبرنے مبند ون کی دلجو ئی کی غرض سے اختیا رکر رکہا تہاآ خیال وسکے باب ہمایون کے وقت سے اس اصول برجا ہوا تہا کہ لمان حكم را نون كوابل مك كى دلجوني سے غافل نه رسنا چا ہے روستان بندون كا مك جهبندون كرسم ورواج كومثالة کی فکرا ورتعصب کا المهارسلطنت کے لئےکسیل مصدبنین ہوسکتا شهنشا ها کبرسمشیه اس بات کی کوشش کرتا را ککه ندمب اسلام کی <del>وجی</del> ہندون پر کوئی تنتی نہ ہونے یا وے مندون کا جزیہ اسکے عہد مکو مین معاف کرد یا گیادر با رشهنشای مین بهت سے ایے دم ما ری کئے گئے جو مندورا جا وُن کے در ما رمن فروج نتے اسمین ببزننك بنين ہے كدا وسكے! س خيال ہے سلطنت كو ضرور فائد ورخا ا قوام مبنو دیے عمو گا ور راجیو تو ن نے حصوصًا وسکو دلی رہے کے سا نہذا نیاشہنشا دستایم کیااکر کی زندگی مکت کسی او کموانی الم تبہے سلطنت کے جانیکا افسوس نہیں ریا۔ نتینشا ہ اکبر حالا

۸۸ قوم تا پطی شادی

شادی میں سات توا عد کا یا نبد نتار ایک به کرمعنوی کنبت اور ذا نی مسری مین فرق نه آوسے۔ ووسراجیو ئی عمرمین شا دی نہو۔ تیساقرب کے رشتہ دارون من سدہیا نہ قایم نہ کیا مائے۔ جو تها مهرکی زیا دتی سے اوسکو نفرت متی اوسکا مقوله بناکه حوالے اقرار<sup>سے</sup> امرکائر یا نا بیوند کا توٹر ناہے۔ یانخوا ن ایک مر دکے لئے متعد دی سا ا وسکو نامیندنتین جبکولمبیت کی مریشا نی ا و ر خانه و مرا نی کهها تها ـ مِیْا بُرِّے کوجوا ن کے ساتبہ شا دی کر نا اوسکو بیند نہ تہا حبکو وہ بے خیائی نام رکتیا تبا۔ ساتوان شی کا نمالعن نباد ورسوہ کے مقد ما کا طرفدا ر ۱۰ وسکے زیا نہ حکومت میں مرو و ن اور عور تون کی مختیجا مالت کے لئے ایک ویانت وا رحدہ دا رمقرر تبارطوی مگی اسکا خطاب تہا۔ تاریخ سے یہ بات ما بت ہے کہ صدر الصدور۔ قضاۃ ا ورمفتیون سے اوسکی رضا جو ٹی کی آڑمین ہمیشہ اٹکام مثرع کی ترح مِشْ مِو اکر تی تنبی جنکے ما و لات نا تناسب کے ذریعہ سے احکام سرا ك معنه ا ورمقصو د كونقصان بهونتما ريا ا و ربيه نقصان اكبركه اون روا مات سے بررجائر لا ہوا تہاج مندون کی فاطرے ماری تھے

قوم نايط كى شاي

ي كي مو قوني ا در سو ه ك عقد ثالي برخلات لحےموا تو ہند وا وسیررُکےا وس سے صاب الفاظ من کہا ماگرسوه کاعقد<sup>م</sup>ا نی ناگوار ہے تو رنگروے مرد بہی د وسری شا دی نی کا طریقیه می و مورت ا ور رند و سے مرو د و یو ن کے لئے وے ماصل ہمدہ کرموج وہ رسوم مر وجر کو تمام تر شهنشا واكبركے سرتبوسپ یا مندرون کوا وسی موجد فرار دینا بری ناانضا فی کی بات ہے۔ا کی حدیک البتہ رسم ور واج کاسبق ہم مندون سے سیکہاہے لیکن اوس سے زیادہ ہما ر۔ ا وراکبرکے زیا نہیں او تکا طرزعل موجو د ہ رسم و رواج کا باعب موقت رسم ور واج کے ترک کریے مین دریش من او لوشہنشاہ وقت کی رضا جو *ٹی کا بہا نہ مکت* باتی نہیں ہے مقامی حکمرا بون سے سرا مک توم کو کامل آزا دی دے رکہی ہے علماء قوم کوالیے کسی اصلاح کے لئے کوئی ا مر مانع نہیں ہے با وجود ه ا فرا د قوم ا و رعلما د-بيش قدى نبو توكسيطرح اسيد نبين كمحاسكتى كه توم اسينے اس منصوب

اس ابت کی کوشش کی ہے کہ ہرا کی رہم اور ہرا مک رواج کے متعلق مآریخی وا قعات میان مون ا ورا وسی کے ساہتمہ ا وسکو مبند ون کے شکا ہے مطابق کرکے وکہلا یا جائے جس سے استعدر فائدہ ضرورہ صل بوگاکه بها ري موجو ده رسم و رواج كمتعابل مند و ن كرسم وروا کا فرق آسانی کے ساتہ معلوم ہوسکے کا آج کل تہذیب نے استدر ترتی کی ہے کہ خودہند ون سے اپنے ایندرواجات کے مُنافے کی کارروانی شروع کر دی ہے۔ نحتیت مقابات پر اون کے سوسائیان قایم موحکی من متعد دسبها ئین شب و روز اسی فکر میں ستغرق مین ۔ ا ور ایک حد مکت! و نکواینے خیالات مین کا میا بی کے آثا مرہی نظر آئے گئے من صباکہ ز مانہ خال کے واقعا تسسے ظا ہر مور ماہم ا خباری دنیا مین بهت سی ایسی شالین نظرا و بین گی جن مین مندون بعض فر قون کے عقد بیو و کے مسکیہ مین اپنی روشن خیا لی کی و ح<del>ب</del> كاميابي عاصل كي- اورببت برايز رواج كومثا ياحسكا ثمنااسي صدی کے اوائل میں بہت شکل اور قریب قریب نامکن کے

نه تها۔ بهکوا نیے غیر مفید ملکه نقصان جش روا جات کے ترک کرنین سلئے نبت آسانی ہے کہ ہارے ذہبی احکام تام ترہارے موید ننگنی کی رسم انتگنی بیائے معروف مہندی زبان کا نفط اور بول جال ین اسکاما و ر سیمنگنی اوس تقریب کا نام ہے حس مین شا دی-غرا ر د**ا** د **موت**ا ہے دولہاد ولہن کے والدین حب انبے با<sup>ک</sup> فرار دا دنسبت کا تصفیه کرلیتے ہوتی اس رسم کے لئے ایک ما ریخ تعم کی جاتی ہے حس*بر لڑکے کے* اولیا ا ورعزیز و<mark>ا قار ب وقت مقررہ</mark> رار کی کے مکان پر جاتے ہیں حہان اون کے ساتھ نہایت اخلاق کا بر ّ ما توکیا جا تا ہے اور سر مبر فرد کو بہول یا ن عِطردیا جا تا ہے اور ا رے کواس مبارک قرار دا ویر مبار کبا و دیتاہے حسط<sub>ر</sub>ح مردو سرانجام یا تی ہے اوسی طرح عو رتون میں بہی اسی تشم کا برت<sup>ما</sup> کُو ہو تاہے کینے د ولہا کی والدہ معاینی فاندا نی عور تون کے دولہن کی والده کے گہر ماتی مین اورخو اشکگا ری کی ا ما زت لیکر ا یک یاکئی زیورانے لا تہہ سے لڑکی کو بیناتی میں اسی زیور کا 'ام چڑا وا ہے

ت د و نون پهرگو ياچو ا ب تېمي ا ک د وسرے کو ميا ر کيا و کښايے۔ پرتو قوم نا یط مین مکی رسم و ر واج کے خفیص<del>ے</del> فرق کے س ہے ملکی زیاں من شاوی کو بیڈلی کہتے ہیں لوم موتاہے سدر قراکو یا تیا عدرت مین توملها ئی کی انشر فیان نیا کرمینڈ کے نام ہوہنے ہی

قوم نابط كمنكني

ومصمندون مين مي اسكار واجهم عبكو واكدام لتے ہیں <u>جبکے مع</u>ے زبان وینے کے ہیں ہنڈایا ور وکشنا کے نام سے ایک لے ہوجائے کے بعدا کرکسی آنعا ق سے قرا ر دا د قایم نر مہی توشہ ا قرار دا د موسکتاہے۔ قوم نا بطوم ب<del>ہت</del> مبت *کا تقرر اینے اپنے* یا س ہولیتا ہے لئه اسلئے سالہائے سال گذرتے جلے حاتے ہن کہ ولہا والون کے یا س چرا وے کا زیو رہے اور نہ د ولہن والون یا س مینیڈ کی رقمہ حس موجد نے غربیوں کے لئے مثبا ٹی کی انٹر فیون کا ے کے لئے ہی کم تبدون کیواسطے کوئی ما و ضبه انحا دکر سان ہے کہ منہائی کی اشرفیون کی ایجا دامیرالہند نواب غلام غوث خود الغ رباروالامایی نے کی ہی جو غرباکے لئے نہایت پر سنے اور

ماہے ماہمی قرار دا دکے بعد شا ، توفنق ز ما نه کے بعض وا قر قرار دا دیا تی نریالیکن مقسمت لوگی کومحن اس شهرت کیو إييام نهين آياكه اكب دفعه اوسكي نسبت نسنج مبويكي تهي يابيه كا شا دی سے قبل مرکیا تهاا ون روش خ ر وترميم کي۔ليکن با وجو وا سبت سے خاندان اوسی برانی لکیر برقایم میں نگنی کی رسم مین کوئی گنا و بنین ہے کیکن مندور نؤن کی خام عقیدت کی و جہسے وا ہمہ کا اِنسدگا ہے۔ا فراد تو م کی ا ن شکلات کا علاج اگر مکن ہے تو ا وسی ا

وم ایدکشادی کا مات کی مایندکر

نه - بی بی فرما تی بین که خدا رکبے صرفت ایک اولا و امت حاصل مو کی اہل قوم کیا کہیں گے اولا دکے ودل می میں روحا ویگی اگر میان سے اپنی بی بی سے نی بی مول مین رنجیده مین ا و تنا دل د نیاسیه او ما بابت بنس كرتين كهانا مينا سديد اود رمیا ن کی حا ن عذاب می<u>ن ا</u> ک نقرا ض کی فکرین مو رہی ہن ۔سو دی قرضہ کا لینا جا نُڈادکار<sup>ی</sup> ا دائى من اپنى تام آمدنى كلېدى جاتى بے اسكى مطلق كر منين بے كانيد بارے ضروری ورلابری معمار مدکاکیا سامان موکا۔

مته آبنده کامهی خیال ہے توبرس دوبرس ہے کر دیناا وں کے ماس کی مشکل بنین ہے۔ کرین گے توا وسی تنا سے کریں کے ورنہ کیا طلدی ہے لڑکی جوان ہے تو کیا ہوا زندگی ماتی ہے ، کیمہ مروگا۔ بہت سے وا قعات البیے و <u>مک</u>مے کئے مین کہ انہیں خیالا ما ب دنیا سے جل بسے اور آرز واپنے سا تبدلے گئے۔ بے شک یے بہی چند خاندان میں جواپنی موجو د و مقدرت کے لحاظ سے زباد سے بازآگرانے متاع موجو د مکوشکے لگاکر یا بندی رہ كارخرس سبكدوش موس مين يعض البيربي فا ن بهی مین جو با وجو دا سکے که رواحی رسوم اور تکلفا كا في سرمايه ركبته من مكرسا وكى كو دل سيديندكراتي من او .روای سے روسہ کاکرانی اولاد کے۔

وم نا مامين يي ي

- مندون مين يملى سم و رواج کی بدولت قایم مین ـ وی کامعنک ابیوی کامعنگ ایک نهاست منبرک مِشْخِمِيد كَهِنَا مِاسِينِداس رسم كُوكْبركى بي بهابت عقيد رانجام دتیی ہیں۔ یہ، فا تو ن حنت کی فاتحہ کی رسم ہے جو ہر کارخیہ ے ساتبدی ماتی ہے۔ جبکو خاندا نی. پار ساسهاکن عور **تو**ن که ن فرماتے ہیں۔ تاریخ ہے ما نه مین قایم مو ائی جهانگیر کی همیتی موی اج ت نتیں می کو نو رہاں کے ىگى كمنصيب شيرانگىن مان كى بىرى تېپ ینے کمبرو ال لیا نتهااور و دجها مگیر کی مقبوله نظرکه

تهی که وه غرب راجیوتنی کومپیشه د متفان ز ا ورا وس سي ري كي جان نؤرجهان بكيم كي وجه سے عذاب مين متبلانهي -ا جود مها با بئ سے تبنگ آگرا یک منصوب سوچا بینے ایک دن حضرت خاتوا کے نام سے فاتحہ دلا ناتج نرکیا۔ کورم مخکون میں فاتحہ کا کہا نا چناگیا اوربه آواز لبندهكم ويأكياكه تمام مجميات جوايني خاوند پرقايم من اس مبرک فاتحه کا کها ناکهاسکتی مین را س'دعوت مین نورجها ن بگیم شر مک نهویکه ا سلنے که شرط کے نماظ سے اون کی شرکت ممنوع تہی۔ اوس دن سے نورجا يزاجو د ميا بانځ کانام ليناچو ژر د يا ۱ در پېرکېږي اوس ناجو د م 💆 ساتهدا کمیدنه طای غرض اوسوقت سے اس مختک کار واج قایم ہو حبكوا كي سويمين سال سے زيا ده زمانه گذرا ہے قوم نوا مط<sup>ل ك</sup>ومغ<sup>ل</sup> فر نے اس فاتحہ کو اسطح میرجاری رکہاہیے کہ وہ قیود مزید کی یا نبدی بنیں کر دعوتيون كو دسترخوان بربا وهنور مهناا لبته منيروري خيال كرية بمين-بعض فاندان اس منک پر فاتحہ پڑسنے کے بعد مبدا جدا <u>حصے</u> تقتيم كرديتيه مين بعبغي خاندان اس دستبرخوان يرمرون م

وملامين يكم عنك

تے ہیں اس فائخہ کاالتر ام برابر ماری ہے۔ شا دی کے سوا دیگر تقرسات كے آغازمين بي اس فاتحه كا دستور قوم نابط مين رائج سے ہت کما لیے خاندان ہی ہی جوشا دی کے پہلے دن فاتحہ کے نام سے صرف نقرا کی وغو ت کریے ہین ا وریر تخلف کہانے کیائے ہیں ا ور دسترخوا ن پر فقراکو کہلاتے ہیں۔صاحب مکان اپنی اولا دکے سابتہ سیلا یہ جی لئے ہو خو دا پنے کا تہدسے فقرا کے کا تہد د ہواتے میں۔ بی بی کی صحنک کی رسم دوا ا ور دلهن د و نون کے کہرلا زمی ہے ۔اس رسم کے نام ا و ر وجاتشمیت خودیه بات ظا ہرہے که اسکوم نو دسے کے متعلق نہیں ہے۔ اجو دہمیا باتی ملکہ شہنشا و حہا گیر۔ اسلامی عقیدت کے ساتہداسکی موجد ہن ۔ مرمب مہنو دمین دیوی برہمن! ور دیونکی انبل کی رسم اگر جیہ اسکے مانل سے کین لے توا عد بی بی کی صحنک سے کو ئی مناسبت نہیں رکتے۔ ویو برہمن کی رسم آغاز تقریب مین ا دا ہوتی ہے برہمنو ن ا ورسہا گن عور تو ن کو کہ میطیح دیوی کے نام سے انبل تیا رکرے۔صادر وار د ورغر ما کو بلاتے ہیں۔ ان رسوم کا بتیہ د ہر ما سدم پاس رسما ول الذكر فرا بين مين د اخل ہے ليكن خالذكرطر بقد صرف داسي ج

توم ايلكارت مكر خصوصًا يبهرسما داكياتي يي ات بہر حاکتی من کرائی کیا تی ہے۔ گلکے اور پوریان بنا العدميان كي سلامتي كاور ديريا خشکہ یا میٹیے ما نول پر خاتو ن حبنت کے نام فاتحہ ٹر بکرمیجا وس کے صبے ان میں تعتیم کئے ماتے میں بیہ رسم قوم نا پط کے او نہیں خاندانو ومروج ميم و نواح دكن من سكونت يذير من تعف وشريف كاحلسه قائم كيام يحس من شب بهرما كف ہیں ہیں نصف شب کے بعد سو رہتے ہیں۔ یہ رسم نہی د و لہاا وردو و نون کے سکان میں لا زمی ہے۔ رٹ مجکمہ کا پتہ ہندو ش ببض ا قوام بهو د مین البته اسکار واج ہے جو صرف یوجے کی غرض شہنشاہ اکبری تا ربخ مین نہی کہیں تنگے کا تذکرہ نہیں ہے۔ امىلام تدن كوا ون ا فرا د قوم كا شكريه ا د اكر نا چا يئے جنہون نے رہ جگر مشى ملسدمولود شرىف سے بدل دياہے۔

ومايلين بنجل يء

جیکے مضے لینگ کے مین بنجا ب مین اس **نظ کا زیا و و استعال ہے۔ و** یا د ولهن ا وسکوا غانه شا دی کے د ن رت مجلبہ کے بعد مسا تہنبہ نیکم لباس زر دیاسرخ بهنا نا ا ورا یک تخت یا جا ریا نی برجواسی خام غرب سے سمائی گئی مو بہلا نامنے کی غرض کو یو راکر ماہے یعض فا ندا نون یا منج کی رسم آغاز شا دی ہے دس دن میشیر آغا زکیجا تی ہے۔ سنجہ بُہلاً کی اصلیغرض بیه ہے کہ د ولہاا ور د ولہن فانگی کا رویا رہے سیکہ وش ہوک تقريب شادى كے يا ښدمور بين منجه شهلان كے بعدد ولها اينے كهر سے بالبرمنهن حاسكتاا ور د ولهن كواپنے كمرہ سے بهى بالبريخلنے كى اجازت نہلتى و دانیگهرمین بسی طینے بہرنے نہیں پایتر نفل مقام کی ضرورت بررونشین ا قارب اوسکوانے گو دمین او شالیجاتی من کو یا اسی دن سے دون ، شرم کاآغا زہے۔ و ہ اپنے اقر ما ربعید وا ناٹ سے ہی چارجیمی کی ورت ښن کرنتن ۔ منج کے دن د ویؤن جانب پر مخلف مہانی ہوتی ہے بعض فاندا نون من منح کی برات د ولها کے گبرسے د ولبن کے گیراو وولهن كم كبرسه و ولها كركبرلها نيكا دستوريد يتمول افرا دائر

قدم نايليم منج كى رسم لوسخ كاج ژاكية بس-اسي

ابتدایک ایک نباس بی رواند کرتے ہیں حبکوسے کا جو زا کہتے ہیں۔ ا رسم کے سا نتریسی ہوئی بلدی اور خوشبو دار میں بہیا ما تاہے منع کی ب میں دو اہا کے جانب سے دولہن کے گہرا ورد واہن کے جانب سے وولما کے کم مخصوص کم سن جہان سدمیون اورسدمنون کے نام سے آتے ہیں جبی اتفل تعداً دوو ہے۔میز بان کے جانب سے ان کمس جہاتو لونتكف كے ساتہہ فاصد پیش ہو اسبے ا ورعطر۔ بیول یان دیے جاتے ہیں د ولهن کے گہرسے آئی ہوئی سرمنین د ولها کے محلسرا میں فا صدسے فرات پانے کے بعدد ولہا کو بہول بینها تین میں اور ا وسیکے سا تہد ایک زیور یا آلا ا كي المكوشي و ولهاكو بينائ ما تى سے اسطرح و ولهاكى بيچى بو ئى سماينى د ولہن کی گلیوشی کی رسما دا کر نی<sup>ق ہی</sup>نا ورزیور میڑیا تی نہیں۔ دونوں کے رسم گلبوشی کے وقت تہو ٹری سی بادی و ولها دلبن کے باتبدیا کون مر الى جانى سبداسى بنيا ديراس رسم كوبلدى كى رسم بى كيت بين - بلدى كي بلاشک منو دسے سیکھی مو ئی ہے مند و ند مہب مین بیبرسم صرف رومی ہے۔ شاسترمن اسکی نسبت کوئی تاکید بنہیں ہے۔ قوم منہو و مین اس م نام اوشنی بکد سے اوشنی مرمئی زبان کا لفظ ہے مینے کی موفی اور بکرسے قوم نايلك ساچق

بلدى مرا دے۔ دولين كوير يائى موئى بلدى سے جو حصري ر بتاہے وہ والما کے لئے بہما ما تاہے۔ ہلدی کا استعمال و ولہا و ولبن کے نہائے میں بطور ملامت کر گی لا زی سم اگیاہے۔ قوم نا بطے بعض فاندا نون نے باری لى رسم كو قطعًا ترك كرويا منج كے تخلفات اون كے ياس البته باقى من کیکن اوسمین بهی مهانی ا ورضیا فتکے سدا سمد مہیون اور سمد مہنون کی الدورفت موتوف موكي سے۔ سایق کی رسم اسکے بعد سایق کی تقریب ہے۔ اسی کو بعض فا ندا نون سے تیل سے موسوم کیا ہے۔ اس کو بری مہی کتے ہیں لفظ ساچی زبان ترکی مین حنا بندی کے معنون میں ستول ہے۔ اردو بول مال میں بری سے ساچق مرا وہے۔شب کشت سے اکمیہ دن پہلے اس رسم کی برات کو ڈہم و الم مکے ساتبہ دولہا کے گہرہے دولہن کے گہر تعامے من حبکے ساتبانق ميوه . با دام مصرى - خوا نون يا شهليا وُن مين ركبت بين - وولهن كا لباس بہلیل عطر۔ سُہا گ کا بُرا۔ اسی رسم کا لوا ز مہے۔ ذی مقدر فاندانون مین اسی رسم کے سائٹیڈر پورات بھی بہیے ماتے ہیں۔ ربک بېرى موسى شينى سى كىمىندى بىي سات مونى بىنى دمولىت كاخيال ج

أتوم الطكى ساحق

بسيمغرزمهان سايق كے ساتهدد ولهن كے كمر واستے من جهان ا وکمو پهول یان عطرد یا جا تاہے۔ اسی شب مین د ولہاکے گہرسے ا قلًا جا رسد مبنین و و لہاکے ہمر تنبہ توابت دارد ولہ بھے گھرآتی میں اور فاصه سے فارغ موسے کے بعد و واپن کی کلیوشی کی رسم انے او ن ا دا کرتی مین۔ د دلہن کے ہات یا وُن اور سرمین ٹہیل ملتی مین ۔ سائق ابناتی مین - تا رخ سے نابت سے کہ بید رسم سندوستان مین ترکون کے ساتہ آئی۔ اور برات سائجت کی و ہوم ویا ما ور پر تخلف حلق ہی ترکون ہی کی ایجا دہے۔ معاحب ور باراکبری فر مائے مین کہشہنشا اکبرنے اپنے پونے کی شا وی میں سانچق کی رسم کو نہایت پر تخلف طریقہ سے اواکی تھی۔سانجی کیا ہی ایک شام نہ سواری تھی۔ اوسکا اندازہ اس سے تیا س کر نا جا ہے کہ جہاں آرایش کے نبرا رون سا ماں گران تے وہان ایک لاکہدر وید نقد تہا۔ مراے وربار ساجق کے سا تہما تهے۔ معض خاندا نون لے سانچق کی سرات ا وراو سکے تکلف کوسرطرف کرویا ہ یر دونشینون کی آرزو کے فاطرص طبوس اورمیوے کی ارسال

وا نون کے ذریعہ سے باقی رکی ہے۔ مبندی کی رسم اسانی کے دوسرے دن مبندی کی تقریب ہے۔ مبندی کی برات د ولہن کے مکان سے د ولہا کے گہر آتی ہے جیکے سا نتر یسی مولی ہم ا ورسليل اور دولها كے لئے طبوس اورميو وبيع جاتا ہے۔اس رسم كى سمرا ہی میں د ولبن کے قرابت دارا وروحوتی د و لہائے گیرآتے ہیں اور یہول. پان عطر لے جاتے ہیں۔ رات میں دولہن کے جار بزرگ افر بارا قا د و لہا کے گہرمہاں ہوئے ہیں جنگی ہر طرح پر خاطر مدا رات کی ما تی ہے معا سے فارغ ہوکرد واہا کی گلبوشی کی رسم انہیں مہا نون کے ذر میدسے اوا موتی ہے۔ اگر د ولہا ان سد منون کے روبر میلے سے بر دونہیں ہے ادائے رسم کیوقت درمیان ایک برد و قایم کیا جاتا ہے۔ جوشری برق موسوم مود ا ہے۔ دو لہاكوائسى طرح تيل حرا يا ما اسے جسطرح اك وك يهله د ولهن كوراس رسم كافارسي ام حنا بندى يداسكه مو مدايرا فيهن ا جَل بِی ایرا ن مین اس رسم کے سابتدا کے تعزید یا کا فذ کا و ای جسکے مارا ا گوشون پرشم روش رہتی ہے رکہا جا تا ہے۔ اہل مبندا وسی کو مبندی کھنے ابل ایران ا دسکے سا تبد حضرت فاسم علیالسلام کی رسم منا بندی کی مادی

ماربر ہے جائے میں۔اہل مندا وسطے عرض باہے کانے میں امعیر مبين نفاوت روا زمحياست تامكا بموجد كامقصدكيا تهاا ورسم نے سکر کیاسم ا آفرمن ہے او**ں افرا د خاندان پر حنبون سے مہندی کی** برا د ا وروموم د با م کومطلقاً ترک کر د یا ہے۔جب سد مہنیں د و لہا کی گلیو سے فارغ ہوکرانے گہرسدا رن میں تو دو دہائے گہرشب سداری ر متبی ہے مسرت اورخوشی کے سامتیہ دہما نون کی مدارات میں وقت گذرتا ہے نفعن شب کے بعد دولہا کے غسل نہینیت کا سان کیا ماتا غىل كے بعدد ولبن كے كمركا جوڑا اوسكو بيناتے مين اورشب كشت كى تنارى كا آغاز موجا تا ہے۔ مندوشا سترمن شب گشت كے قبل دلين ك ا قرباء بزرگ بطور استعبال دولهاك كبرآت بن ا ورششت ا انتظام ا ون کے فرایس مین داخل ہے۔ کیر تعب بنین کہ ہم ان ما رسدمنون كي آمدكا طريقيدا ونهن سيسيكها مو -شب کشت کی رسم اشب گشت زبان فارسی کا مرکب لفظ ہے۔ لیکن مرفظ فاليوع عا وره من اس رسم كے لئے بولا بنين ما ما الم لفت لخ ببی اس اصطلاحی تفظ سے کنا روکشی کی ہے معلوم اسیا ہوتاہے

منسكرت كے الفاظ مين و لو وَريا ما رن كتي من - بهرز با سے د ولہا مرا د ہےا ورجار ن کے معضم کما لہد۔ ہے حبیں دولہن کے جانب سے د ولہا طلب کیا جا تاہیں۔ قوم نوا بط تین بررات کے بعد طلوع مبے صاوق سے پیلے شب گشت کی برات ما ننهة قا يم كيما لي سيم .. روشني كا سا ما ن مشعلون ا ور قند بلون کے ذریعیہ سے ہیا مہو تاہے۔ دولہاکے غرز وا قارا<sup>مے</sup> اہل ہو ب بری جاعت ہمرا ہی کے لئے کیا دہ یاجمع ہو تیہے۔ نہایت مہا مجمے کے ساتھے و و لہاکو گہو ٹرے پر سوا رکرکے و ولہن کے گہرلی تے ہیں راسته پرآنش با زی کا انتظام کیا جا تاہے ۔ نوبت ۔ نقارہ ۔ بیا نُر۔ ناشا روش چیکی و فیرو مختلف تسم کے ساز اور باہے سواری کے آگے ے جائے ہیں اور نا زمیج کے متصل شب کشت کی ہرات دولہن ہر مہونخ جاتی ہے۔جہان استقبال کے لئے دولہن کی برا دری دروا مکان برموج در منی ہے۔ در وا زامکان اوسوقت کے بنس کہولاء جب کت که د ولها کے جانب سے د ولہن کے جبو سے بہائی یا وسکے قائم قوم نا بط كامت توم نا بط كامت

وا مک خاص رقم نهین دیجا تی حبکو عام و خاص د شگا ندسے موسوم کو 2 مین-اس لفظ کامیم الا دہنیا نہے نفظ وہنی سے بنا یا گیا ہے۔ دم مغے زیان سندی میں ال و وولت کے ہیں۔ بہدا مک نشم کا حرما نہ ہے جو د ل خوش کن الفاظ مین د مبنیا نه سے موسوم ہوا ہے۔ بربنو جرکہ نوشا النظر معولی وقت مین عروس کم ررا وسطی لیجان کی غرض سے چڑا کی کی ہے۔ لہذا در بان روولہن کا جوٹا بہانی ) کو بید حق دیا گیا ہے کہ وہ و منیا نه کی رقم و صولا کرکے در وا زه کمویے۔ مبند و ن مین بهی دنهگان ہ دہنیا نه کار واج ہے حبکو نر با ن سنسکرت میں مرہو برک یا مرمنی میں بهينت كمراكت من - بهم اكمك قسم كا انعام سممها جا تا ي و د ولها كي واله کے جانب سے د ولہن کی والدہ یا بہائی کو اوسو قت ا دا ہوتا ہے حک د ولها کی والد ه عقد کے بعدا بنی بہو کے لیجا نے کے لئے و ولہن کے کمراتی ہیں۔معلوم موتاہے کہ قوم نا بط سے دسٹگانہ یا دسنیا نہ کی رسم کومبند **ک** اسى رسم ور واج سے بترمیم خفیفه افذكیا ہے الحاصل و مبنیانه یا دستگانه لى رقم ا دا ہونے كے بعد د و كہا ديوا نحا نہ مين د اخل ہوكر ا كي يرتكف مندپررونق فروزمو تا ہے۔ بوخاص کراسی غرض سے سیائی جاتی ہے

قوم فالطيكا سبرا

بعض فاندا بون الارسم شب كشت كے تفات كوسا وه طريق کے ساہتہ بدل دیاہے۔ نوبت۔ نقار ہے۔ آتش بازی وغیرہ کو مو تو**ٹ کرک**ے قریب و قت نماز یا بعد نما زمیج د و لها کوگهو ژهے یا میانه کی سواری من خاندا ن اورا فرا د قوم کے ساتہہ و ولہن کے مکا ن پر بہونچا ویتے ہیں۔ بعض افراد توم ن وقت مین بهی ترمیم کر دی ہے بینے اول شام یا بعد نازمغرب شب کشت کی برات بنیایت ساوگی کے سا ہتیدسنوا رمی جاتی ہے <u>بض روش خیال حضرات نے محلس عقد کے لئے مسی متصلہ کو ہتمرین مقام</u> قرار دیا ہے اور دولہا اپنے گہرسے اوسی مقام پر بہونج جاتا ہے۔ سهرے کارواج | قوم کے بڑے حصہ مین سہرہ کارواج باتی ہے سہرا ہ تیون یامقیش کے تا رون یا صرت بہول **کی لڑیون سے** نیا یا جا تاہے جو بطریق نقاب و ولهاکے *سرمر* یو قت شب کشت اور و ولہن کے سیم ہے۔کسی اہل زیان نے کہا ہے۔ قطعہ ر ریسهسرا 👍 آجہے میں سعادت کا تر اكب كواكب يتزئين بدم آرايش سربه دشاری د شارکے سربرسمرا بعضون بے ککہا ہے کہ پہانفظ درحقیقت شو ہر تنا۔ بہرشہرہ ہوگیا ا ور

را نبکیا۔ بعضون کا خیال ہے کہ یا سے ممبول کے سابتہ سیرا کہنا چاہئے۔بعنی ہل بغت کا ارشا دہے کہ بیبه لفظ سہ ہا رہے مرکب ہے شا ابتدا ئی زیا نهین صرف تین لار کا سهرا با ند کا جا تا نها ۔لیکن بیبرا سیلئے ئنیک ن**نین خیال کیا جا تاکه اسین ایک نفط فا** رسی ہےا ور د ومرام<sup>ن</sup>د صاحب فرمبنگ آصفید کی رائے من وجہدِ درست معلوم ہوتی ہے کہ سر ہار سے سہرا بنا ہو گا۔ آپ فر ہاتے ہین کہ سرمینے فرق ہندی بول جا كالفطية اور يارسه مركب مبواسه اول اول اسكانام سريار ريام موگا ادر بہر ملے مبلہ گرکے سہا رہوا ہو گا اسکے بعد الف نے قلب مکا نی پیدا کرکے سهرا نام حاصل کیا۔ صاحب بہا رعج نے زبان فارسی کامی ور ہ قرار دیا ا ور ہائے ہوز آخر کے سابتہ سہرہ گلہا ہے۔ ایتیا ز فان فالص تحلف كى اكين نظم سے اس نفط كا استعال دكہلا يا ہے۔ وسويذا ما ه من از حیا خش سکه مام تابشد کوسهر د وست عا اگرا س نفط کوزیان فارسی کا لفظ قرار دیا جا وے یکن تعیب اسکایے که اکثر صاحبان لغت فارسی نے اس لفظ کوچپور دیا

اسين كيدشك نهين ہے كه قوم نا بطريخ یت ضروری خیال کرتی ہے۔ اوسیطیح قوم نا بطے اکثر مہرے کے سخت یا نبد ہیں بعض ا فرا د قوم نے نہایت مشکل کے نہا ہرہ کے رواج کوترک کیاہہے۔ ہند ون میں سہرہ کار واج احکام شہ کی روسے قایم ہواحب کو بہال سنگ کہتے ہیں۔ بہال مبغی میشانی اور سنگ سے د دنون کنیٹیون کا فاصلہ مرا دیے ۔شا دی کی تقریب من بر وی احکام شاستر د و لها ا ور د ولہن کے لئے بہال سنگ کا ہونا فرض ے د و **نو**ن کے چہرے خاص و عام کی نظر و ن سے کسیقد رمخی رہن بترمن شا دی کے وقت د ولہا د ولہن د و بو ن معمو لی انسان تنہیں سمجے جائے بلکہ قدرت الہی کے مظہر مانے جائے ہیں و ولہن کوشمی کہتے من .ا ور د ولہاکوپر میشر۔ بیبہ خیال اس بنیا دیرہے ک*رمخلوق کی سدا* انبين د ويون كي وصلت كانتيجه ہے۔ سهره كانقاب السليم ضروري سمجاً گیاہے کہ ناظرین کے خیال میں اون دونون کی شخیص کسیقدرمجرہے

اورشاسترے عقید وکے طرف رجان مبو بمسلما نان مہندکو عمو ما اور دوم نا بط کوخصوصًا اگرسېره کې علت فاني سے انگا ہي ہوتی تو وه مجا طانيے اسلامی عقیدے کے سب سے پہلے سہرے کی رسم کو ترک کرتے فی زماننا اس خاص رسم کے ترک کریے میں جن افرا دینے کوشش کی اور کا میا ب ہوے اوس کاسہرا مولف کے سرمے۔مولف اسی ایک بہانہ سے پر ور دگار عالم کی بارگاه سے اپنی مغفرت کا امید وارہے۔ م رحت حق معب المي عويد 4 رحمت حق بهانه ي حويد - مؤلف كو کا مل تو قع ہے کہ اس کتا ب کے شائع مونے کے بعد اہل اسلام عمو ً ااوّ توم ہوٰا بطے افرا وخصوصًا سہرے کے رواج کو ترک کرنے میں ک**وش** بلیغ فرا وین کے اسلئے که تمام رسوم مین بہی ایک رسم ہے جبکوسلم ندمب ا وسکے جاری رکھنے کی ا جا زنت پنین و تیا۔ مجلس عقد محلس عقد مين اس قوم كيك حكومت وقت كا قاضي يا نا ئب قاضی کا فی نہنین ہے۔ رئیس قوم سیدعبدالرحمن 'مایطی کی زندگی عقد کاخطبه او نہیں کے فرا بض خدمت مین د اخل تہا۔ مسیا کہ فرقہ ا اسمعیلیہ میں آخبک بیہ خدمت کا ئب داعی یا عامل کے تفویف ہے

، ساعدالرحن رئیس کی رحلت کے بعدجب ا ما رت ا ورصدار**ت** توم کا فاتر ہو چکا تو ہرا کی فائدان اپنے اپنے عقیدت کے کا فاسے ا نبی توم کے کسی متبرکہ تو می عالم کوخطبئہ نکاح کے لئے متحب کریے کگا یہ میں کی ترتیب قاضی یا نائب فاضی کے با تہہ رمتی ہے۔ اورا دیخامقررہ حق ا و کو ویدیا جاتا ہے جملس عقد مین شرع محری کے احکام کی سخت یا ښدی کی جا تی ہے۔ اکثر خاندا نون مین د ولہن کے والدہ حد شرکپ مجلس ریتے ہیں۔ مهر کار واج | مهر کا قرار دا دا س قوم یے کر لیا ہے۔ ا منتالیس تولہ زر خالص سے زیا وہ مہرکسی حالت میں نہیں یا ندیا جا تا بعض غرب خاندانو اسکی مقدار بنهایت خوشی کے ساہتہ گہنا ئی جاتی ہے۔ لیکن و ولہا کی مام کے لحاظ سے کہبی ا سیات کی خوا میش ہنین کی جاتی کہ او نتالیس تولہ زر خالص سے دہر را یا جائے ۔ حن خاندا نون سے اپنے کفو کی یا بندی کنا رہ کشی کی ہے اون کے لئے ہیہ قرا روا دمحض بے انڑہے ۔غیر کفو کے ساتبہ سدمییا نہ قرار یا لے کی حالت میں فی زماننا بہو طریقیا ختیا لیاگیا ہوکہ مہر کا قرار داد د و لہا کی حیثیت معاش کے لیا خاسے آغازشاہ

مِی شریعت غراطاحکم اونکی اس عل در آمد کی تا ئید رمنین کرتا بشهنشا واکم رزيا ده بنوه و كهاكرتا تهاكه حبوسة اقرارے مبركا رُ لا نا بیم ند کا تو نر ناہے احکام شرع محدی کے ساتہہ ہماری خلاف ورزی بے برٹش قانون کو مداخلت جایز کا موقع دیاہے۔ مالک مغربی وشمالی میں بعض میصناقشات کا تصغید برنش اندیان منصفاند اصول برسیا به کاح کے برطلات كياا ورا وكافيصله علىك خربب كے فقے يرمني تها قوم الط كال ا فراد کوهنگومهر کے مسله مین د ولها کی حیثت کا اندازه نا بیند ہے ان واقعات یرغور فرمانا چاستهٔ جن افراد قوم کو مهرکی زیادتی بر اصرار بے غالبًا اونکا خیال ہے کہ دہر کی زیا دتی استخام تعلقات باہمی کا اکب عمرہ ذریعہ ہے وراسیا کی چنرکی بر ولت شو سرمهشدا بنی **بی کا رضا**جوا و رخیرطلبه رمتاہے کیکن ا دیے غور کے سا تبہ بہدیات ہم من اتی ہے کہ تغیر ا نون نے انتحاب مین عللی کی ہے او کموم کی زیادہ ا نے کسی سم کی مرد نہیں کی متعد دشالیں ایسی میں جنس مبرکی مقدار معتداً

ن مهماكر دياكثرفا ندا نومين حها ن تتخاب ميرعلطي مو نيً . مربی بی کے تعلقات اُسکے شومبر کے ساتہدا جہی حالتیں نہیں ہے۔ به مولعن کی رائے مین لیاقت واہلیت کا انتخاب میل اصول ہو۔ مہر کی زیاد جلو ہ کی رسم | انتقاد کاح کے بعد دو لہامحل میں **جلب مبوتا ہے اور دوہ** ن رونما ئی کی رسم حسکو حلوه کی رسم کتے ہیں ا داکیجا تی ہے ۔ حلوه زیا ں ع شہلاکرآرسی اور کلام مجید کے دکہلانیکوجلوہ کہتے ہیں چلوہ کیلئے ایک خاص جاريائی ما تحت آمراسته کیا جا تا ہے جسیرد ولہا د ولہن آمنے سامنے مٹہلا جاتے میں۔ اورستو رات سے دولها کی مان یا دا دی پائیسی حنکا انتخاب ملحا ظرر گی ا بل خا غان نے کیا ہورونمائی کی رسما داکر تی من سے پیلے کلام محمد و ولول د کہنا یا جاتا ہے۔ اور پہرآرمہی ما اکٹینہ دکہلا یا جاتا ہے۔ یہی وقت سیم مین د ولهارونانی کے نام سے کوئی فاص ربور دولہن کو بینا تاہی جیکے بیکم نا فی جاتی ہے۔ حبکا نام نو باتی کی رسم ہے۔ اس وجاتم و بعض الم

یے بیون میان کیا ہے کہ نوفی لیا ن مصری کی و ولہن کے ہرا بک اعضا یو نڈمون کیمینیون- گمپنون - میٹ - اور بل تو ن پر رکھکرعین رہیے ہ کے وقت دولہاکے منہدسے بغیر ہات لگائے کہلوا تی ہین ۔ جو مکہ عربی میں نبات مصری کو کہتے ہیں او رمسلما یو ن ہی کی ہیر رسم ہے معلوم ہوتا ہے کہ عوا مرکے نبات کا بذیات کر لیا ہے۔ یہ اکی فرمانہ متحان خیال کیا **ما تاہے۔**اس مین دیو لہا کوعور تین خو ب حیا*ن ک* قوم منو و من رو نائ كى رسم نهاست پر تخلعت رسم التي كئى ہے كيكن و نما نی کی رسم مین بهت برا نباث و و لها کی والده کام بے۔ کاح کے رے دن اون کے لایے کے لئے دولہن کے معززا قربا جاتے من ور بری خوشا مد کی جاتی ہے۔ حب او کی سواری دولہن کے مُکان کے . این ہے تو د ولبن کی والدہ اپنے در واز ویک استقبال کرتی ہن و ا نے یا تو ن سدمین کے یا کون و بلواتی میں اور انتہا درجہ کی خاطرو مالط كى ما تى ہے اون كے نشت كے لئے اكب بندمقام تو يزكيا ماتا ہے جها ن ایک برا آئینه قایم کیا جا تا ہے اور بیر مواون کی خدمت مین ش کیما تی ہے اورا وس فرے آئیند میں او نکو بھوکی رونمائی کیماتی ہی

روزيو رجراني من اوربه د ولهن کااستری د مېن مېے زيان سنسکرت مين اس رسم کا نام د و موکمې ا و لوکن ہے۔ د و موے معنے د ولہن۔ مگر معنے چہر ہ ۔ا ولوکن سے خاتر شرم وحیا کی رسم و ولهن کی شرم قوم نا پط کی شا وی کا جز و اغلم ہج شا دی کے بعد عرصتہ ک ا قر ہا کی مملس میں د ولہا یا اوس کے عزیز ولئ ے۔ کے اگے۔ د ولہن اُنکہین بندگی ہو گی۔ مُنکی رہتی ہن تا بوقت جلو ہ جہ رسد بعض غاندان جنہون نے رسوم کے **بڑے حصہ کو ترک کر دیاسے** و دہایس رواج کے یا شدمین۔ ر ونما ئی اورسلامی کی رسم اجلوه کے مراسما وا ہو سے پر و ولہا کے اقر آ زيوريا نقدى كاعطيه د ولهن كو ديتے ميں بيير د و لها اپنے تخت كے نلي*م عرض كر* تا<u>نبے سب سے پہلے</u> د ولهن كى والدہ كى جانب كايا ندأن وسكوديا جاتا سے بيبر ورحقية

مین نقروی لوا زمه کے علا وہ نفذی مہی موتی ہے۔غرب سے غربیب خاندان ہی مقدر مقدرت اس یاندان کے ساہتہ نقدم کا دینا ضرو ری خیال کر تأہے جس کا نام سلا می ہے۔ ببر<u>عائے سبیال</u> د ولہن کے تمام ا قربائے ا نات کے جانب سے سلامی کے یا ندان ما با ری سے دیے جائے ہیں اور ہرا کی سلامی کے ہنے پر د واہا کھا التج کے ساتہ معطی کی خدمت میں بتلیم بجالا تا ہے۔ سلامی کے ختم ہونے پر و ولہن کے والدتشر نعیث لاتے ہن اور نہایت رقت کے سائنہ جمکی مهمدر دی میں تمام محفل شر مک مہو تی ہے و ولہن کا بات و ولہا کے والد كے بات مين ديكر فتله ر ومبوكر ما ركاه صدمت من وعامے لئے ا ا و مہائے ہیں۔ساری خل ہے آمیں کوئی کی صدا بلند ہوتی ہے۔ اوسو وا قعی ایک موٹرسان بندہجا تا ہیے۔ آپ کی واپسی کے بعد دلہن کی والڈ بہی اس رسم کو اپنی سد ہن کے سانتبہ ا داکر تی ہیں جب کے اختتام برسا ما ن جہنری کی ایک معقبل فرد و ولبن کے تعویف کر دیجاتی ہے ا ورا سکے بعد با زگشت کی تیار یا ن شروع ہوجا تی نہیں یعن افرا دّ وم کی ننگونت مغربی شا لی مهند مین ہے اوکی یا س **جارد کی** و وا**باکی م<sup>نکیکا</sup>** 

قوم فالطي باركشت اینے وطن کار واج اسطرح بیا ن کرتے مین که تقریب عقد کے بعد د وابا قبل<sup>ا</sup> رونما ئی انبے گہر وا بیں ہو ما تاہےا ور دولہن کے عزیز وا قار جبنس دولہ ین تثریک بنیں موتے نہایت سا دگی کے سانتیہ دولیں کو د و لہا کے مط ہونجا آتے ہی جب کی تفصیل کیفیت رسم بازگشت کے ساتھ سان موگی۔ ارکشت کی رسم بازگشت زبان فارسی کا نفطہ <u>حسکے منے</u> مراحت کے من *- لیکن ا* صطلاحی معنون مین ایل زیان اوسکا استعال نہیں کرتے۔ مكے بعدجب و ولها د ولهن كے سانتيد اپنے گہر واپس ہوتا ہے تواس دابسی کی برم کوفراد و م زکشت سے موسوم کرتے ہیں ۔ باز کشت میں وہی م . مولة بين حكابيان شب كشت كى رسم مين مو حكاسم . قوم نوا و ن مین بازگشت کی برات ون مين قبل طهر قايم موتي ہے ا وراکژیعدعصر قبل مغرب ا ورکبهی بعدنا زمغرب به سا مان حبزرات بازکشت کے ساتبہ رکہا جاتا ہے۔ بازگشت کی برات و ولہا کے گیر مونخ کے بعد جورسم نہایت ضروری خیال کی گئی ہے وہ پیہہے کہ وولہا اورونا کے سر داوا نے میں اور اوسکا یانی دولہا کے مکان کے جاروں کوشتی

وم الكي اكشت نشان مجينهن - بازكشت كي ہنو د کے احکام شاستر میں داخل نہیں ہے ملکہ صرف رواجی رسم ہے جسکا سنسکرت میں د وہو پرلین نام ہے حب سے یہدمرا دہے لېن کا وس منڈوے مین د اخل مو ناجو د ولهاکے گہرمین باغرا<del>ف</del> قرب شا دی بنا یا گیاہے فانہ آبا دی اورمینت کی علامت ہے۔ بند رکی بازکشت کا و قت اکثر عقدسے چو تھے دن او یندر بہوین دن نکیب ساعت میں تحویز کیا جا" اسے اور بیم خبین اور جوستو اختیاری امرہے۔ قوم بو ایل کے و وا فرا دجر ، کی سکونت عالک مغربی و شالی مهندمین ہے عقد کے جو تھے دن د ولہن کو د ولہا کے گہرر وانہ کرنے عرصه مین د ولها اپنی مُسرال کامهما ن سمجها جا" ایب اسی قوم کے ا فراد حوما لک عرب میں سکونت پذیر من وہ انتقا دیخام کے بعد ت د ولبن کو گئے ہوے اپنے گہر وایس ہو ماتے میں۔ نالطیالا جَرُمی لقب جنگی سکونت مما لک جحر و سُنه ایرا ن سیرمتعلق ہے۔ اس<sup>م</sup> لان مان كرتے بن وہ فرائے بي كه نفاح.

و ولهاكوز يا ده تبرك كي اجانه تنهين هيه وه فور الني كبرواين

وم نالالی ماد

اوراوسکے عزیز وا قارب نہی اوس کے سا د ولبن کی آمد کا انتظار شروع ہو جا تا ہے۔مکان کی آرایش مین اہتما بليغ اوربر يخلف روشني كاسا مان دمهاكيا جاتا ہے۔ شام كے كہائے سے فا رغ ہونے پر نا زعشاکے بعدد ولہن کے اقر بار دولہ کے لیے جاگا اتنا مشروع كرت بين براني لوگ ايني او ن مين لمبي لمبي فانوسين اللے و بری قطار باند کرآگے طلتے بین اون کے بعد اقربار اُناث کے بیج میں و واپن ملا یہ ا وفرہے مہوئی اپنے گہرسے روا نہ مہولی ہے ا کی عورت کے ہا نہدمین کسی قدر بڑا آئینہ ہو تا ہے جبکارخ و ولہن کیلر بهّاہے۔ دولہن بنایت آہتہ آہتہ قدم او نہا تی بین اور چند قدم ملکر رک جاتی مین۔ سارتیہ کی عور تین قلی للی للی کا شورمیا تی چلتی میں۔ پیہا بری خوشی کی آ وا زسمجی جا تی ہے۔ اس آ وا زکوسنگر گہر و ن مین لوگ جا <sup>جا</sup> مین که کوئی برات ما رہی ہے۔ مرد ون کی جاعت بلندا وا زسے درو شریت ٹریننی ہوائی طلتی ہے۔ اور رور وکر شرط لی ہے۔ اور عور تون کے گر وہ کا انتظار کرتی ہے۔ ہرر کا وُپر قدم ٹر بائے کاتعاضاہو اسم ا وربسم المدكی آ وا زمرد ون کے گروہ سے ببند مہوتی رہتی ہے تب ولین

قوم نايط كي أد

فيد قدم برطبتي من اور بهر شرط تي من-١-. بڑی درمن د ولها کے گہرتک بہونختی ہے۔ فالوس سواا ورکونی بسیم کام میرا ه نهین موت به جب به برات د ولها -محكمين واخل موتى هيتب وولهن كاقدم تقاضد يربهي ننبين اومبتا برا تی مرد در و د شریع کا وِر د ا و رعو ریتن قلی للی کا شورا س فلر میاتی مین که د و لہاکو برات بہونخ جانے کی الملاء ہو جاتی ہے۔ بہرکیا و يكت من كه سامنے سے جندا و مى و ولها كوكسينے و سكيلتے لا رہے من و ه ے شرم کے پیچے ہی مثباجا تا ہے لیکن جب و ہ براتیو ن کے قرب یمونخاہے توبراتی گروہ راستہ کے دونون جانب کسی قدر م شرما "ماہے۔ اور د ولہاکے لئے در میان مین را ہ قایم کر دیتا ہے. ں قدر قرب ہو ما تاہے کہ جان سے و ولین نظر آسکے ملام کے لئے سرحبکا کر فور " اوسی راستہ سے اپنے گہر مہا گ جاتا <del>ہ</del> حس کے بعد د ولہن آگے بڑیہتی ہے لیکن بڑی امیشگی سے قدم اومہا هرمبرقدم برسمرا بين اوسكى خوشا مدكرت بين يعب برالي مرد كے كہر گ بہونخ جائے ميں تو وہ راستہ

قوم نايط كي أز

و قعرد ولها-، آگے ٹرہتے میں اور فر ماتے میں کربخشدم تبو باغی و<del>آ</del> ہوجا تاہے کہ د ولہن کی رونمائی مین باغ وسکا ن سبہ کیا گیا۔ قرم کی عور نتن و ولهن کو مبار کبا و دیتی بین ا ور آگے فرینے کی التحاکرتی: د و قدم حلیکر میرمهٔ رحانی ہے۔ اور ا دیسے سامتہ بیبہ آوا ز آتی ہے *ک* ولباسختیدم جسر مبارکبادکی صدایم طند موتی ہے۔ اور قدم ملکر بهرسوا ری ژک جاتی ہے۔ ہرا کی و قفہ برخسرصاحب رنه کیبه سلوک کرنا پڑتا ہے جیکے بغیر قدم آئے نہیں بڑ ہتا۔ ہمرا ہی اکل تهک جاتے ہیں۔ اورخسرصاحب قریب آجاتے ہیں اور ما نتبه - لااله الاالعديثِ بكر فر ماتے من كه بلے بخشد**،** لننزكهم يبد سنته بي سب كے مب اصرار كرتے مين كه اجليم ن كے كرومت يہدا وا زلمبندموتي.

وم الطى أكشت

و" مَا ہے۔ ثبیا ماش کی صدا ما 'ر ون طون سے ملند ہو تی۔ ری شکل سے خدا خدا کر کے د ولہی مکان میں تشریف کیجا تی ہیں اور برا خدا ما نطا ور فی امان امد کهبکروایس <u>ط</u>ے آتے مین ۔ سا مان *حہزے کو*ئی میزا وسوقت د ولہن کے سا تہد نہیں ہمی طاتی۔ چونهی کی رسم چونهی اسم مونت زبان مبندی بین ا کمپ رسم کا موساجق سے چوتھ روزا داکھا تی ہے ۔ بعض فا ندا لون چوتے دن اس تقریب کا دن مقررہے لہتے میں کنگن ایک زیور کا نام ہے جو کلا کی میں مینا جا <sup>ت</sup>ا۔ لی والدہ کی جانب سے بہو کی حوثر یو ن کی تحتیل کے . بنيا يا جا "ما ہے ۔ جبکہ د ولہن اپنی والدہ کے گہر ماتی ہن یو کو یان قوم کا بیان ہے کہ حب و ولہن از گشت یا ساجت کے جو سم انے والدین کے گہرط تی بین نوییہ زیور ا وسکو بہنا یا جا تا ہے اسی لئے چو نہی کی رسم کوکنگن کم

لئے دولہن کا حیوما نہائی اور بہن دولہا۔ وت بهونجا جاتے من جسکے بعد د ولها اپنی دلون لے سا نہیں سرال من جا تاہے جا ن تکلف کے سام بون کی کلیوشی کی رسم ا داکیجا تی ہے۔سلامی وسی شب میں والیسی ہوجا تی ہے۔ د ولہن کے مكان برحب جونتى كى رسمكے كئے دولها بيونخ جاتا ہے تو و كاك ے دل خوش کن او ؛ ای قام کرتے ہیں جس میں د واپس کے عزر و رب کے سا ہومقیش کا رب یار کے حدرون ا لرائی لرتے ہیںا و رہم بہا جاتا سے کہ پہیرو حقیقت دولہ لئے اکب دہذب مزا ہے۔ اوس مبارک قضور کی یا داش رکشت کے دن دولہن کو اپنے سا تہا ہے گئے۔ پیرسنہی خوشی تہہ صَلح م**ہوما تی ہے۔** بعض افرا دخاندان ہے ا ن مبند کی ای و کیا ئی جاتی ہے۔

د ولهاانبی *شیرال کے گہر د ولہن کے سا*نتیہ دس دن م**ک مجان ر** ہے بعض ا فرا د قوم جو تہی کے د وسرے د ن سے اسكا آغاز كريت بين وربعض كميه دن بعد- بهه ر واج -ہے اور نہ عرب وعجم میں ا سکوستحین خیا ل کرنے میں . ملک حض ا برا نی ا قوام کے پاس دا ما د کی مہا نی مسرے کے گہر کمر و ہ اور نا قابل مر داشت مانی گئی ہے۔ <sup>ن</sup>ا بطیا ن حبّر می لقب سے اسکی نصدیق ہوت<del>ی ہ</del>ے له ابل عجم د ۱ ما و کاخسر کی خدمت مین <del>حاضر مو</del> کر سلام کر: با بهی بیند رمنین کر<sup>ت</sup> ا تا برتا نه کی رسم الله این کی آخری رسم اور نها تا این الله به این الله این کی آخری رسم اور نها تا يُرْمِعَ هِي - اسى كوسَمَدُ خرطِ والحقيم من - بهد تقريب و ولها كے كهررها عاتی ہے۔ دسندا نہ کے کیبہ دن بعد د ولہن کے والدین مع اپنے خاندا ا قرباکے دولہاکے کہرہان ہوتے ہیں اور دولہن کو کاروبار خانہ دار کی نصیحت کرتے میں۔ اورسا مان خانہ داری کا برتا کوسکہلا تے مین یهی اس رسم کی و جدستمیه ہے۔ خاندا ن کے تمام معززا فراد انا شاوسل نے اون مہانی کا سا مان تیارکرتے ہیں۔ یور مان کور مان مخلف

قوم بالطكا يحاز تے من اینے اپنے کما لات کیت ویز کا مؤند دکہلاتے میں لو نی خاص کا م اسی تشم کا د ولہن کے بہی تعنو یض مو تاہے سیمها طاتا، به اس تاریخ سے د ولهن کی شرم ا ور گو شدنشینی کوا و س کے والدین<sup>2</sup> - سده ملا واکی و حباتهمه بهدیم که به حقیقی سهرمیون اورسمزم لى الا قات كى تقريب ب يعنه د ولهن كى والده د ولها كى والده سيطيتى علے ندا د ولہن کے والد د ولہاکے یا ب سے ملا قات کرتے میں جسکے وم شا دی کا با تی بنین ربتها الا بیه که مرا مک جمعه لعدبهركوني ضميمه رس لبهی د ولهاکے گهرا ورکہی اوسکے شسرال میں صرف د ولها د ولہن اور ا ون کے والدین کی مہانی ہوتی رہتی ہے۔اسکاسلسلہء صدیک قام رستاہے اسکانا م حمعگی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت ہائے باہمی کے فرجا ا ورا مک د ومرے کے طرز معاشرت سے وا نعن موسے کا پیلر کھے۔ عدہ ذریعہ ہے بدنیو مبرکہ سدسیا نہ کی قرابت قایم مہونے کے بعد زرگان خاندان کی بایمی الا تا ت تقرمه سے کے خلا من شا ن مجی جاتی ہے اسلے جمعی کے مها نہ سے طِنه مُجِلنه كاموقع و يأكيا ہے۔ ہندوشا سترسے اس رسم كابتہ نہيں جلتا

بتدأ بهر بنان ( مفته كاعسل ) كے نام سے دولبن كى آمدور فت اپنے والد کېرقايم رمټي هيم- ان مواقع پر د ولهاېږي اپني مسسرال کامهان مواآ رىقە مىرەن رواجى بىنە نەشاستىرى -ومكء عقدهما ني كار واج | صاحب نتخب اللباب بضمن إحوال فوم نالط فراكي ر جه بعدا ز فوت شو مرزنان حوان در مکه متبرکه و مدینه منور ر و م و ایران و تو ران و مهمهٔ قلم و اسلام از زیان قدیم لغایته ما ر دیری نایندیل وا رثان آنها بز ور بعقد کعومی آرند ا ما د شان كدميان شرفاراسلامكه مرادا زعرب انداين عل راقبيح والنته تترك روكياكها واحدا دكهموا فت حكم خدا ورسول ومطابق مترع منود واند و مین است که بعدا متدا دا پام که در بین غرست میان گفرا وّ الدوتناسل واقع شد و ملاحظه منو و ندكه ا زحله اقسام مبنو دكه نقدا د انتها ندار دبیج قوم برهمن وکهتری دو راج یوت و بغال و کاید شذازنمائے كفرا انداكر دخترشيرخوا ره را بعقدا حدے درآرنا وشو هرا و در جهان شب ميرويا زبه نخاح و مكر در مي آرندجون شرفاء را باشرات سرد بار محتبی میان ی آید به نقاضائے غیرت که ما ا

کے بعض فاندا نون سے نہایت امسکی کے سا ن سے بہی میو و کے عقد مانی سر تو جہ کی ہے۔ آثا ر سے اس بدمهوملی ہے کہ نہ صرف اس قوم مین ملکہ عمو گا اہل اسلام اورمنود م فرقو ن مین اسی صدی کے آخریک سو ہ کے عقد <sup>ث</sup>انی کار واج شانے کی کوشش کر رہے میں اور پہر کوشش برنسبت موجو و ہ نه من زیا د ه موثر ثایت مبوکی۔ اکرکے زیانهٔ منشا می مین *حبکو اکثر ر*سوم ور وا جات کا ما خذخیال کیا جاتگا؟

تتی کوحکم دے رکہا تہا کہ اگر شو ہر کی موت کے بعد ہیو ہ کی ستی ہر کے مربے بیر ہی ا وسکے شو مرکوستی مو نا جائے۔' مالعين عقدبيوه كورندو س كے عقد ثانى سے بہاتھ ازلازم موكا ۔ سناكىدد درصقت كى ی ہتدید ہیں۔ اسی اصول نے ستی کے رواج کو مٹیا یا وراسی۔ فراد توم منو دكوبا وجود اختلات احكام شاستر- ببوه كے عقد ثانی يرآ ما دوكياً واسبحال ما -كه ما وجود السكح كه مها رى شريعت ميوم زت دنیی ہے اور ہارے شہنشا و دین و دنیا او ما نه کے دنیومی شہنشا ہ اوسکی مخآ تے بکدا ون کی قوم اپنے فرمہب کے حکم سے اوسی پڑعل بیرا ہ يکن ہما پنی ایک نا قابل تعریف عا دیت پر ہے ہوے ہیں۔ ہم تشکیہ ا ورا مکام ندمهب کا اخفامجهوری کی و حبسے ناگزیر نتبا! ورہم آئے معاصرین قوم مہنو دکے رسم ور واج کی بیر وی میں عقد ہو وکو نامنا قوم الطمين وكاعقد

روصه کے بعد اگرچہ ہماری محبوریا ن روشاستىركى ر اپنی تنرا فت کی ایک نشا بی قرا ر دے رکہی ہی لیکن حا کے رسم ور واج کی ہیر وی پر باقی نہیں رہا تو بہرکیسی بدفشمتی ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدا رہنین ہوتے اوراینی بہلائی ا وربرا بی کا اندازه مہنی کر سکتے اورانے یا دی م والسلام کے **مبارک احکام کی خلاف وزری کرتے می**ں۔ قوم کے ج<sup>ل فر</sup>ا حاصل کیاہے ا و ن کو ہم اسی المرابه ہوں میں دلیل سیمیتے ہیں او ن کے سامتیہ اپنی امولا د کالیں دیں ا - آ فرین ہےا وہستق مزاج م نے مطلق **جاری پر وا و منین کی ا ور اینے آ** یکو تبا ہی ا و ے میں اگر قوم کا ٹراحہ ے عرصہ مین کفوکی رہی ہی یا سندی مین و الم سے گاتو بہت تہو ار

قوم لطمين تعزست موما و کی جس سے اندلیتہ ہے کہ قوم کو لفضا ن بہونیے کیا مربرآ ورودا فرا د کوخصوصیت کے سامتہ اسطرف متوجہ م عامنے حنبی بزرگی وروعا ہت کے اثرہے مرطرح مرکا میابی کی توقع ہج ب متفرق روا جات قوم کے متعلق هادت اورتعزت كارواج اس قوم مين اتبك يهرر واج عارى ميمك ور تعزیت مین فرا و قوم نهایت مهدر وی کرتے مین عمواً يهدوستورم كدحب كبى باركى خبركرى كے لئے اہل قوم كى زنانه سوار مان کراید کی گاٹریون میں آتی میں تو آمد کا کرایہ اخلاقًا ص<sup>ح</sup> مکان کے جانب سے اوا ہو اسے لیکن بیبرطر بقیہ تعزیت میں مروج نہیں قوم ا و رفاندان کے اکثرا فرا دبیار کی خدمت یاغم رسیدے کی دل جولگا ر رسکیں کے لئے د وجا ر دن مک ا وسطے ما س ر م<sup>ا</sup>جاتے ہیں ا ورہیم واج خصوصیت اور قرب قرابت کے سا ہتہ مخصوص ہے حس کا<sup>ن</sup> مین رطت کا سانحد گذراہے اوسکے لئے اہل خاندان باری باری سے کئی روز تک سا د وطریقه پر رونی بهها کرتے میں اورسب سے ڈیا

قابل تغربينه دستوريبه بيحكه سامان تجهير وتكفين مين سارى قومظى

قوم نا يطويته بنيت كالفا

د فن كيا مرا ومين غيراشخا**م** يأ غسالا ن احر برمرا مك كام كوا نجام ديني ختم كلام محيد من نظرآتے ہیں۔ مرق تقاریب تهنیت کار واج | متفرق تقار مترخوان وسيع ننين مخ مباركبا دكے صلے سے افراد قوم كاكزر و قت بوقت م کی کلیوشی کی رسم لا زمی ر قرب قراب البني البني ، کے دا تہد میں رکبد تے ہیں - قوم كا عام خيال ميد بيم كهام

ر مند کے ادای کا وقت اوسوقت آناہے جبکہ دینے والے کے کہر فرضد کے ادای کا وقت اوسوقت آناہے جبکہ دینے والے کے کہر ١٣٢

لون ایسی ہی تقریب تلایم ہو۔ اکثرا فرا د قوم نے اس لین دیں کے طریقیالو كر دوسم كم منا و ياميم مولف كى رائے من سه طريقيه فرا نبين ميے قوم کے کتیبیا فرا دکے سا تہ متمول افرا دکو مدد دینے کا عمدہ حیلہ ہے اور يهدر واج قابل تعريف بينكه ما ضربي طبسه سے اكثر مهانان قوم جركا اوس خاندان سے کم خصوصیت ہےجس میں تقریب قایم ہے اس طریقیہ كى يا نبدى منين كرق اور بعض ابل خاندان اور قرابت قربيه ركهنه وآ غریب ا فرا دہبی اس طریقیہ میں شریک نہ مہونے کی وجہ سے ذلیل ہنہ سیجی مات بعض غيرتمول افرا وصرت نيما ورير قناعت كرت بهن حيكانام رفتنی ہے۔ بیدنفظ نجہا ورکے معنون میں ستعل ہے۔ مکن ہے کہ رخت ا ہے بنا یا گیا ہو۔ خبکے اصطلاحی معنے زبان فارسی میں عاجزا مدن کے ، أكرفي الحقيقت بيبه نفط اسي مصدر سيبنا يأكيا مهو توخوه نحها وركريف والو نے اپنی محدری اور انکسار کے لیا ظاسے اسکو بنایا مو گا کسکن اگر مرفعظ رخت سے بنا ماکیام وکسی قدر منے شک ہوتے میں۔ رخت زبان فار كالفطهار وومين لوا زمدك معنون مين بهي اوسكا استعال ب برنيو لدنيها وركاطريقية تقريب تهنيت كالوازمدي وسكورضتى فيصوسوم

*ارسکتے* ہیں۔

(لهث )حوماسا - به مندی زبان کا نظ ہے جس کے نئوی مضر شکال کے ہیں اصطلا عا اوس تقریب کا نام ہے جو جا رمبینہ کے حل کے بعدر جائی جاتى ہے عور تون كامقولى ہے كدا نبدائى ما رسيند تبندے تبندے كدا جاتے من صبکے اختیام برخوشی منائی جاتی ہے۔ کمن مے کداسی وجہسے اس تقریب کا نام جو ما سار کها گیا ہو۔ اس کار واج ہندوُن میں نہیں قوم نا بط کے اہل خاندان اس تفریب میں جمع ہوئے ہیں اور حاملہ کی کلیوشی کی رسما داکرتے ہیں یکلفٹ کے سابتہ مہانی ہوتی ہے۔ رب سنواننا بهد بندی زبان کالفظ بهمل کی ایک رسم کا نام م ہِ اکثر بہلی زمجی میں برق جاتی ہے جس میں ما مدکے میکے سے ما مد کے لئے جو رُا مسى عطر بيليل كنگى -جونى - يبولون كاكہنا به مبندى - جاندى کی نہرنی اور کئوری ہیجی جاتی ہے۔ تقریب کے دن قوم کی دہا نی اور طام كى كليوشى لا زمى ہے۔اس تقريب مين ما مله كاكود-ميوے سے سراليك ربيرو دميو دابل خاندان پرتعتيم ہو تاہے اسکوگو د مبرائی کی رسم بي كت من و مله كو د ولهن ښاكرا وسكي كود من سات فتم كاميوه -

قوم فالطمين نواسا

سات فتم كى تركاريان ـ سات يان ورسات رويداك كرميد من ما ند بكر دركت مین بزرگان فاندان د عا دیتے ہن کدا س حاملہ کی گو دہمیشہ اولا د ببر میور رہے۔میوہ مین نا ریل کا وجود ضروری مجاجا تاہے۔اگر نار کے اندرے گلا ہوا کہویرانخلا توبینے کی فال ہے۔ اگرا جا کہویر انخلا توبی موسے کی علامت کسی اہل زبان نے کہاہے۔ ۔ آج در وا زه په نوبت جو د سړي جاتي ېو ځو ميرې کو کاکي اچي گو د مېرې ما تي ہے ند مېب مېنو د مين ستواسه کې رسم شاستر کے احکام مين و اخل ہے۔ سي يوماك وقت في ري ما مدس يوجها بكه و مكيا ما مهى من - و ه جوا ب دیتی مین که ب<u>یم ساونم یضے اوے کی پیدایش</u>۔ شاستر مرایس کا نام یم سا و نمهے۔ اور یہی اوسکی وجہ تتمیہ ہے۔ یہ زیا ہے۔ نسکرت كه الفاظ من ربعض خاندان قوم نوا يطية اس رسم كو قطعًا تركرويم رجی فو ما سما۔ بیدز بان مبندی کا عام محا ور مدید توم نا بط نے ہی حل کے نوین مبینہ کی تقریب کو اس نا مسے موسوم کرلیا ہے۔ یہ تقریب آغاز ما و نهم مین مرانجام یا تی ہے۔ اسکی عنیا دہی مندوشات سے ہے جس کا نام سنگرت میں سیونتو نینم سے حس کے سف خاطمی

انک میں اوسے شو ہرکے یا بتدسے کہا نس کھ مهیندمین حالله کاشو ہرخو دیو جاکر تاہے اور اپنے اسے حاللہ کی ماگذ میں کہانس کے شکے جاتا ہے اور میدمسبزی کا شکون سمبا ماتا ہے۔ نوم نوالط مین نو ماسے کی رسم مین صرف اہل فا ندان کی بہانی اور حاملہ کی ر د ) بانگ کا گرفه به روزولادت کی رسم ہے۔ برمجردِ ولات ا ذان دیجاتی ہے اورمو ذین کا منہہ گڑے مٹیہا کرتے ہن اورا وسیکے سا تمام ا فرا د قوم پرگز کے حصے تعتیم ہوئے ہیں ۔ جس سے اعلان ولا دت مقصود ہے۔ بانگ زبان فارسی کالفظ ہے معنے آواز۔ مدا۔ ا ذان۔ بان مهندی مین قندسیا و کوکتے میں متمول فا ندا بون سے بہی گرہی تیم کا طریقیه ماری رکهاییے مصری یا تباسون کی تقتیم اس موقع س کھاتی۔ قوم کے ایک بزرگ سے اسکی نسبت ایا پہنچال طا يائة اسكنه يمكه مبت ارزان حيزه جوغرباء قوم ببي كرتقتيم كرسكتے من يا اسوجه سے كريرائے لوگ ا ورمتنی ا فراد قبديا واسك كابت كى نظرے و كيتے من كدا وسكى تيارى من برى سے

قوم نا بياس جئي

م ليا جا تا هيد ايني كوديها تي مقا مات يركذ شنة ز ما نه مين قند ونبات کا میسرآنا خالی از دشوا ری نه تهار آج کل بهی را جایان توم مبنو د وامرآ حب تقویٰع رونتم کے گر کو تند و نبات پر ترجع دیتے ہیں ربع خاند سے پتہ جلتا ہے کہ اس رسم کی ابتد ارسٹ ہے بجری میں مونی۔ فى زماننا قوم نو و يط ك اكثرفانل إس رسم كى يا بندى منين كرت -ر ه عرضی - به تقریب ولادت سے پینے دن کی ما تی ہے۔ بید سندی رُ ہاں کا لفظہے۔ بعنی حبّبہ سے نسبت رکنے والی تقریب حِس میں مہان مع ہوتے ہیں۔ زما کے میکسے اس تقریب میں۔جوڑا ۔ کیٹری کمیشہ ھو کی اور کہلونے زمائے گہر بیعی جاتی بین ۔ ر و ) مُنْدُن ـ بینی سرمو ندُی کی تقریب جس سے عقیقہ مرا دہے مُنگر مندی محا و رومین بولا ما <sup>۳</sup>نام معتبقه عربی زیان کا نفظهم <del>مب</del>کے لیوی منے موی شکم کے ہیں بینے وہ بال جربیے کے سرر ِ وضع عل سے پہلے <del>آ</del> ي من بيدا مو ملت من - وضع مل سے ، ون بعداس تقريب كا و نست ب جس میں مولو دکے سرکے بالو ن کی ہم و زن ما ندی۔ قام لوديا تيہے۔ اور كمرے ذبح كئے جاتے ميں منتے كے لئے وو۔ اور

ض ہٰل۔ گوشت کے عوض گوشت \_ پوست کے عو مام صبم کی چنرون کے بدلے تمام جیزو ن کاصدقدد یا جا و ہے اس تقریب میں اہل خاندان کی ہے۔ حصے تعتبیم کئے جاتے ہیں۔ ) نام رکہا ئی ۔جس کوتتمیہ کی تقریب مہی کتیے ہیں بعض افراہ قوم عقیقد ہیٰ مین اس تقریب کو سرانجام دیتے ہین ا ور لا دت سے کیا رہویں د ن کیسی ایک بزرگ قوم کے ذر و ہ نام بحیکے کا ن بین کہدیا جا تا سے جس<u>ہ</u> ں تفریب میں دہا نی کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ نام کے تباہے یا نام لی مصری اہل فا ندان کے گہر مبعدی جاتی ہے تباشا بکے ہیں ہندی بول جال میں تباشایا تبا سا ہے جونشکل جاب ۔ ہوا مبرکر مائی جاتی

رح ) جہلہ۔ بیدز بان فارس کے افظ جَلْ سے بنا یا گیا۔

قوم ما بطومين جما

ہندی بول مال میں علتہ یا حلتہ زحد کے اوس عنسل کو کہتے میں حوز مگی سے جالهیبوین دن دیاجا تا ہے ہی ا وس کی و حباتشمیہ ہے ۔حس مین مہا <del>تی</del> سوا زجدا ورا وسکے شو ہر کو بہول بینائے میں۔ رسم کے وقت بحیہ ا وسکی مان کی کو دی میں ہو تاہے۔ دا دی ا ور نا نی کے جانب سے بحیر کوچ کبواره عنایت موتا ہے۔ محد کے دا دا اپنی مبوکوا ور نانا اسنے دا ما کوجو ڑا عطا فرماتے ہیں۔ نقرا کوخیرات تعتیم کھاتی ہے۔ رط ) جمولے کی تقریب میلد کے بعد بہولے کی رسم منائی مانی م معینے بحد کو حبو کے میں سُلائے ہیں اور لوریاں گاتے ہیں۔ اہل فاندا کی مہانی ہوتی ہے۔ لو ری زبان مہندی کا نفط ہے۔ لا ربینے لا ژبسے بنا پاگیاہہے۔ا ون سرسطِاور بیارے الفاظ کا نام لوری ہے جو تیجیا سلانے کئے گیت کے طور ریر دہیے سرون میں گائے جاتے ہیں۔ اكسايل زمان ي كلما ي م ۔ ا جاری نندیا تو آکیون نہ جا ہے میرے بالے کی آکہون میں ال اتى مون بىرى آتى مون ئو دويار بالے كملاتى مون ر می ) نیما ما - بههاسی قوم کاما و روسے . میانا اوس تعرب

الما لانام ہے جو بچے کے چارہینہ کی عرمین لرنجام کا تی ہے جس میں فرنی عا ول يا ورکسي فتم كه ا ناج كوجو د و دو مين كا مهوا مو بي كوچوانيم اہل خاندان اور قوم کی اوسدن ضیافت مونی ہے جسمیں کہیرلوریوں کا مى ہے۔ بعض ا قرباء تو م ملجا ظخصوصیات جانب سے بچہ کو گرتہ۔ او یی عناست کرتے ہیں اور بعض کہرا وریور دینجا تحفدا نيے سابتہ لاتے ہن۔ رک ) سالکرہ ۔ بیدز بان فارسی کالفظہے۔ سالگرہ سے وہ کلا مرا دہے جسمبن بیچے کی عمر میا درہنے کے لئے سال بسال ا وسکی ولا د ت کی تاریخ مین گره لگاتے جاتے ہیں ۔ اسی کا نا م حنم دن ۔ رشتہ عمر رس گا ہے۔ پیہ اہل عجم کی رسم ہے حبکو توم نا بطے نے اختیار کیا ہے۔ غنی دنشييح سال سے ہی ج*ه حاجت است بتبیج سال عرمرا پژکه می*شود به مکی مجشت این جساتم م

توم نايطى ودرُ الى

تهدسی دوشکرا نه ۱ داکریت مین ا و ره ال) دو د تر یالئی - حسکود د د چیزانی ہی کے د ٹیرسال کی عمر من ا داکیجا تی ہے۔جس میں اہل ا ہل خاندان کی مہانی موتی ہے ہی مرخ تعاف مسم کی سیم کراتے میں نقرا کوشیر مربج کہلواتے من بھی کی اتا نغام دیا جا تا ہے۔ آتا۔ زبان ترکی کالفظ ہے۔ اتا کے منی ترکی بول جال مین ما درکے مہن دو دیلانے والی عورت کو انا سے بنا پاکیاہے۔ اتاکے اوس محد کوحس کی من ببدلفط آنا ـ ت بچیے کے سابتہ قایم ہے۔ بیچے کا کو ٹی ایک قیمیں لباس و ما ہے۔ اور ودیجے کا کو کہ کہلا تاہے۔کوکیہی زبان ترکی کا لفظ كمتب - عربي زبان كالغطيم ميني يربين كي حكمه- مدرس في ال قوم ك سيم العدخوا في كباس مد بينوم كه الم

قوم نا يطوم فيتب

ہے۔ یہ تقریب اور تقاریب کے مقابلہ میں بڑی ہا رہ کھ ہے بعض ا فرا د قوم جار د ن کت اسکی خوشی مناتے ہیں گھلیوشی کے دن ا فرادخا ندان و قوم کی مہما نی مہو تی ہے بچیہ کو ٹر متحلف لباس پہنا۔ مین۔امیرقوم یا قوم کا عالم ما خاندان کے بزرگ بیجے کی زیان سے تسم بيدا ورا قرائكا لفظ يأ ا قراء كاكا مل سوره يُر كات بن اس رسم کے ا داکرتے و نت بیجے کے د و بون ہات د ولڈویر ریکتے ہے مدُّ وز با نٰ مبندی کا لفظ ا کی فتیم کی مثبا ٹی کا نام ہے جبسین مانگھ کے آئے وغیرہ سے مد و رشکل پر بنا ٹئ جا تی ہے۔ مولف کو احبی ط یا دسیم که وه اپنے کمت کی رسم میں اپنے نا نا جا ن کے حکم کی تعمیال ج سورة ا قرا رکے ٹرسنے کے وقت ا نہیں لڈ وُن کی خوشی میں کی ہم مجہدے وعدہ کیا گیا تہا کہ حکم کی نتمیل اچی طرح پر کیجا و گئی تو ا کیے سالم لڈ ومجیکو دیدیا جا ویگا۔ الحاصل ا دائے رسم کے بعد وہ ما

د دمحا و ره مین اسکو کان مید ناکتیمن به بلا دعرر ہے۔قوم نوا پط کے لڑکی س نقروی یا طلائی صلفه کا نام ہے جو سُہاکنین بیناکرتی ہیں۔ اِس ہے۔ اور مید بات ضروری مجی گئی ہے کہ نتبہ کا زبور ولهلك كمرف سيهبهجا عا وے يعور نتين اسكو سهاك كي علامته خيال تی من-بیوا ون کواسکے استعال کی اجازت نہیں ہے مرصع زیو رات کے بین علی بذاکا ن-

كئه كامس لأكب التبها مك المكاسازيور برحوغر قتون مین رایج سیے- را) ، قربیه جمع ہوتے ہیں جن پر تباشو ن اور بإن کی تقت رم ) گلیوشی کے دن بہت بہاری مہانی مبوتی . ا فرا د قوم مدعو مېوكتى بېن بېېمسلما بۇ ن كى مدم ا و ن رکامیون میں جس میں ن جسكي بتغدا دكم سے كم ايك روپ یا گرمینی کی رکا بیو ن کے عوض مٹی کی متعال کیا کیا یا چینی ہی کی رکا بیو ن کی نسبت

۱۲۶ قوم نابط مین لایمی کی رسم طریقی لا زمی نبس سے مخصیصات قرات

تمول ا فرا د فا ندان کوغر بار فا ندان کی میں اون کے سائتیہ سلوک کر۔ ن ن نے اس طریقہ کو ترک کیاہے مولعت کی رائے ولعنداس مين كسى ترميم كى ضرورت بندخا ن میں مُنہوے کی معنی اٹھا رکے میں۔ منہا والسلا ت پہونجا ہے کے لئے خو د حا ضرمہو تاہے تو ا خلا قا قبول دعوت سے انخار مہیں کیا جاتا اور قوم کی او ن بی ہون کوشکر سى تقريب مين شر مك موسك كاا تفاق بهن موا یبه عذربهی با قی بنین ریتا که جدید طریقیه آید و رفت کاکیو نکرماری،

، داعی یا وس کے قایم مقام قرابت دا ریے مدعو ر برائے کی تخلیف گوا را کی ہے تو مرعو نبایت خوشی کے سابتہ داعی کے امادہ موجا تاہے کم مقدرت افراد قوم کے دلتے بیال بالحل مث جا تاہے کہ متمول داعی کوغریب مدعوکے کہرکسی بلًا واسبرا وراسك معنے لها مرببن \_قوم كے بعض ا فرا د صرف الايمي كا بُلا وے کامقصد بوراکرتے ہیں۔اس طمع پر کہنو بصورت کا غذمی بیا مصری اورالایمی کے چند دالے رکھے ماتے میں اور اون میر مدعو<sup>کا</sup> م ککہ کرا کیں خوبصو رت خوان کے ذریعہ سے وہ ڈیسا میں کبرگہرر وان ہو تی ہیں۔ ہمرا ہ**ی خدمتی بینی ما ما اون ڈیبا وُکی تفتیم کر**تی ہے اور دعو ، سے مطلع کر جاتی ہے۔ معذرت یا اقبال کا زبانی خوا اس طریقه کار واج حیدرآ با دمن زیا و میصرها نکی يتين ورملکون کےمقا بله مین سا دگی کو زیا د ه بیند کرتی مین ۱ ور قرباء قوم کے سامتہ زیا دہ ملینیا رہیں۔ بعض خاند طریقیہ جاری کیاہے کہ وہ بی سو ن کے جانب سے مدعو پی مو ن کے نا

عوتی رقع جاری کرتے من مولعت کی راے میں اس طریقہ کوالانجی کے طریقے پر ترجیے ہے اسکے کہ تاریخ و وقت دعوت سے ہرا یک رغو تخريرًا اطلاع مهو ماتی ہے۔ جیکے جواب من وہ معذرت یا قبول دعو كى اطلاع و تبا ہے۔اس مفيد ترميم كولۇكيون كى تعليم سے بہت برائو ہے۔الایمی کا دستورا ور ما ماکے ذریعہ سے تا ریخ ا ور وقت کی زبا ا طلاع غالبًا السلئے میسند کی گئی تہی کہ دا عیون اور مدعو 'ون میں مہت کم فرا ولکھنے بڑے کے عاوی ہتے برینو حرکہ زیا نہ حال میں بعلیم انا ث کے جانب قوم نا بطزیادہ متوجہ ہے غالبًا بہ ترمیم اوسی کالازمی نیوته کارواج | نیوته زبان مندی کے محاوره کا لفظ منین ہے مکلہ کوری موی مبندی کا نفظہ جسکے معنے تحنہ کے بہن۔ مرمٹی زیان میں ہی يبدنفط بولا جاتا هي- تركون اس كانام سوغات ركبام ديدرا با مین اسکومنجا کہتے میں ۔ منج کی اصلی منے کے کھان کا سے حبکومولعث نے ہی اب كفسل ول مين مان كياب منج كالفظ نيو تدك بم مفينين غلط العوام مین د اخل ہے۔ نیو تنہے وہ ر واج مقصر دہیے جوشا دی یا

قوم نايطين بية

ماحب تقرس كے لئے جوٹرا ما ،من جبولا - منها *بت تخلف*-فرا داینے وصلہ اور مقدرت کے مطابق زیور مین شامل رکہتے ہیں بعض تضا نی سكايته جلتاہے كەپىر طرىقيە تركون مين جارى ہے بينے صاحب بعر. كے اُجباب اور اقر ہاء خاص اپنے مكا بون مين ضيا فت كرتے مہن وضیانت کسی عب ما عزنیه کی شا دی ما اور کسی تقریب کی خشی لے سا نہدموسوم ہوتی ہے۔ قوم نوا بطے اکثر فا ندا نون نے اس کو تمول افرا و توم لے بیہ طریقیدا ختیا رکیاہے کہ وہ یا قومی محت کی خاطرا کیپ رقم معینه کس ما شاا بعد کیاا چانیو تہ ہے حبکی نسبت کا م

إفرا وكوايسے عدوا ورشايته ترميات كى توفيق عطاكر-باجون اور قوالی کامرواج احبارا قسام تقاریب مین نوست - نقار ۵-ن حوکی- طاسا مرفد-انگریزی مندًا ور قوالی کار واج ہے-زنا ندسکا من میراندین طبلے کے سا تہدگاتی ہیں۔ ہراکب رسم کے لئے مخصوص الما ے اور نہمریا ن کائی ماتی میں۔ قوم کا بڑا حصہ تقا رسی جہنیت ن حنر ون کا ماندے۔ وہ تقریب تقریب بنین سمجی ماتی جس مین کی ننہ گت نہو۔ نوبت اورروش جو کی کے لئے ا کمپ ن پر نبا یا جا"ا ہے۔ ا و رہنج و قشہ تعنے صبح میں ہردن حرمے۔ دوہم بهاورشام. د و بهررات مین نوبت اور روش جو کی مجاکر تی<u>۔</u> پیر برنیو حبرکه یا د شا مهون کے د ولت خا نه پر نیج و قبه نوبت ا ور ریوش کچ تھے کا دستورہے۔ بزشا ہے شا دی خانہ پریسی اوسکی نقل وناری کی ہے۔ اوراسی کے سامتہ تقریب کی شہرت کے لئے پیدا کی عمدہ ذیعے سمباکیاہے۔ طاسامرفہ برانون کی ہمراہی کے لئے تیار رہتاہے

قوم الطومين ما حور كارواج

لام سے قرار دیم ترک کرویا ج ن نے نیتحہ سے سکدوشی ماصل کی ہے د ن مکان مین بر تخلف ر وشنی کرتے ہیں۔ قوم کے علا وہ ا حبا ب دیگر ا قوا م کوہبی ملاتے ہیں جن کے ساتھہ بہول۔ یا ہی۔عط تی ہے۔ بیج بہدے کہ شہرت تقریب کا مقصد حب ا سے حاصل مبوّا ہے اوسکو طریقیدا ول الذكریر م بهم خرما ومهم نثواب كامصداق ہے اور اوسكونفظ ر من ت مهمها بیغیال کرنا چاہیئے۔ایک بارانسااتفاق ہواکہ ت فر ماکسی مرض مهلک من متبلا موے حبن کا علاج تہا ہ ہندگیا جا رہا تہاا تفا قاً ا وسی علالت کے زیانہ میں ہم مین شا دی ر ما پئرگئی نیح قته نوبت نقار ه ر دشن چوکی بیندگی ومهوم صاحب تفریب اینے تو ا مدشادی کے لیا فاسے ان ات پر محبور تیم سے مارے میار کی جان سخت عزاب من مثلا

م و وا وُن کے ذریعہ سے سا رکے نینے کے لئے بہت کھ فکر من لی کمیں گرمہسایہ کی د موم د م<del>ارکے کیو جہسے</del> تام تدبیرین سکا رثابت بن نوبت بدنیا رسیدکه بیا رکا حال روز بر وزا تبر موت لگایکمون نے اس ملاج کو مقدم قرار و یاکہ ہیا رکو ا وسکے سکان سے لے بہاکین اوراسی ایک تدبیرسدا وسکوآرام ملااس عرض مدت مین ما ربا میا. تقریب سے التجا کی گئی کہ و درجم کر میں اور نوست نقارہ کو روکیں گروہ بیجارے محبور تیجے ۔شادی کا ملتوی ہونا نامکن تھا۔ اورشاد مخان كاسكوت امرمحال اكرج صاحب تقريب قوم نا يطس نه تهدليكن أكرم بهی تواون کی مجبوری کااندازه خودیم کرسکتے ہے۔ خیال کریے کی یات ہے کہ سارکے لئے اوسلے واتی مکان اور اوسکے آسایش کاحدور فا ا ور دوسرے مقام برمتقل کیا جا ناکیہ آسان کام نہ تہا۔ ایسے وقت ہماری قوم کے ایک ہمدر د بزرک کے فرما یا کہ ناحق پر مثیا ہم ہے ہم تقدير الهي مرشاكر موكراسي مكان مين تهرك ربنا ما ميئ بيدد وسرا صدمه تهاجس في مولف كو ولكو بلا ويا- بهارك شارع عليه السلام الميشديدة اكيدفرا أي بيك تقديرك ببروسدير تدبيركو بات سانط غفلت کرکے تقدیر میرشاکر رہنا ہے۔ بڑی علطی ہے۔ بر توکل زا نوب اُ شتر به بند - کے مضے پرغور کر نا چا ہئے ۔ قوم کے اکثرا فرا داس مسکتی عنظى كرتے مين۔علماء قوم كواسطرت توجہ خاص فرط نا جا ہئے۔ آمدم م مرطلب - ا ون ا فرا د توم کی ترمیم ملاشک قابل نتر بعث به جنهو نے د ہوم د بهم کی لغویت کو ترک کیا ہے اور سا دکی سے کا م لیاہے توم كتام افراد كوكوشش كرنا جائيكه استرميم كو تبوليت كي كا رُنگ کہ<u>سانے کا</u>ر واج | مختلف رسوم تہنیت میں عمو یّا ا ور شا دی کی بق من خصوصًا افرا دخا نمران رنگ کہیلنے کے عادی میں روز مقررہ پر تبدل ب س کے ساتہ شہاب کی محکار یون سے رجمک کہیلا جاتا۔ خیال کرتا ہے کہ فالبا ہندون کی مولی سے ہم نے بیہ طریقی سیکہا ہے مّا رنح سے البتہ اسکایتہ ملتاہے کہ اکبرکے زیانہ میں عید ہور مندون کے تہوا رون میں اہل اسلام برابرا ون

توم نا يوكاسهاگ

موا قرر مشنشاه اكرك ايني دا ژ عدر باری دا زمی مونچمه سے بات دم الكي مسلمان شهنشاه كاطرزعل وسطح عهد مكومت من وسطح للسطر المقا سے مساکھ ریا ہو گر آج میکوکوئی ایسی محبوری بنین ہے جوکسی۔ ر واج کی بیروی کرین جو ہا را مذہبی ما تومی ر واج نہیں ہے۔ آفین ہے اون افرا و قوم بر خبکے یا س رنگ کھیلنے کا طریقی مسدود ہو چکا ہے ینی ترمیم برا سقدر استقلال کے سا نتبه علی کرتے بین کہ ج نیا او مین رنگ کہلا جا تاہے وہ ا ونکی دعوت میں شر کب بنین موتے. شهاك كار واج | قوم نا يط مين شو مردا رعورت سهاكن كهلاتي ب ماکن زبان مندی کا نفظہ سے ۔ سوبہاگ سے بنا یا گیا ہے۔ سوکی معنى نوش ا وربهاك بمعنى طالع حب عورت كا خا وندزنده سهالة شهاكن كتيم من ركسي الل زبان ال كها بعد من جورُ اج بنكرمِرا قائل آيا ﴾ موت تو آئ كروب سهاكر أي مُباک کی میں علامتیں رکھی گئی ہیں وا ) گلے مین سیا ہ یوت سے بیروکی المهدرم ، بات من جور ال وس المباس من ركيني حرورت كا

محے سے کیمہ۔ یا تز س لیتی ہے۔ قوم کے عام افرا داس طریقیے کے بابندہن ما رقوم نے بحالت بیوگی سیا ہ لباس کو بہی اختیا رکیا ہے اکثر الدا متعال ات یا ون مین بهی مروه خیال کرتی ں۔مسی کوبہی معیو بسجمہتی ہیں۔ قومی تقاریب میں اگرچہ ووشر ک*ک* بین لیکن رسمی کار و بارسے الگ تبلک رمتی بین - اسلے کہ ہو لے کا تبدکسی رسم نتہنیت کے اوا ہونے کو بدشگونی میں واخل کیا جاتا عنة كمراني كے سانته رسم ور واجي كام ميها كنون سے كرائے جائے البدكايبربرتا وسم يندون سے سيكها ہے۔ بيوه بعض خاص بو جا كون مين مر وكها كام شاستر شركك منبيره مؤ ا ورا ومکی سرا مک رسم ہو جائے سا تبدا دا ہو تی ہے۔ بیس مبند وہیوہ کا مذمب نے بیو ہ کا ر تبہ کسی طرح سہاکن سے کم بنس قرار د هه که هم صرف دیکها دیکهی مقصد ومضے یے بخبر ہیوا و ن کی د

ن حبو ارا و ه السيح کامون مين ميوا کون کو ترجح دينے مين اور مير قدم پر ون سے و حالیتے مین اور سمجا جا تاہیے کہ بیوا کون کی و عاربسبت مہاکنو کے زیا وہ موثرہے۔اس مین کیہ شک نہیں کہ اس ترمیم کی وجہسے وه اپنی شرکت سے معافی جائتے اور علانیہ بول اوٹہتے من کہ ہاری . نگہین ان نئی یا تون کو دیکہہ نہیں تین اور ہا را دل ایسے ترمیم سے وكنها ہے بعض و قت بزرگون كى كنا ر وكشى سے يخت مشكلات كاسانا ہوتاہے اور بزرگون کا شرکی نہو نا صاحب تقریبے ذکت کا باعث قراریا" اے کیکن بہائیو ہیہ ذلت بہنسبت اوس ذکت کے سرار درجہ ہے جو بیوا وُن کونصیب موتی ہتی۔ پیہمشکلات صرف موجو د وطبقا حصدمین ہن جن کو استقلال کے سا ہتہ ہر داشت کر نا جا سے اور یقین ماننا چاہئے کہ متہا ری بر ولت آنید ہنسلون کو ا ن مشکلات برطرح يرنجات مامل ريكى-زيوركارواج - زيورزبان فارسى كالفط معمني حيز - رقم - كهنا آرایش . توم نا یط مین مرب کہنے کے لئے بولا جا تاہے ۔خواہ وہ مرصع ہ

ے عرب مین بہت کم ر و اج ہے۔ بعض ربور <sub>ا</sub> مند' ون سے سکہا گیا ہے مساکہ بعض ا فرا د قوم زیو را ت کومکان یا د گیر سا ما ن ضروری جيج ديني من اوربيه سمجها حاتاب كهزيورات كااستعال اغراز لی نشانی ہے۔ بی ہون کے زیور کی تحتیل سے پہلے اپنے سر مایہ کوکسی مرے کام میں صرف کرنا یا جمع رکہنا عمو یًا نا بینہ ہے۔ استعال زنو ص قوا عدا س قوم نے مقرر کر لئے مین مثلاً مدراس رہیج مین غربار قوم کی بی بیان کالی یا گون رینا بیند کرتی من گرنفروی زیو ل او کو نہیں بہاتا۔ و گیر مالک میں یا کون کے لئے نقر وی زیو ہی ہوجکا ہے علیٰ بذا کا ن! ورگلے کے لئے مرصع زیورنصو<del>من</del> المحكيثون كے استعال يرترك زيوركوترج دي تى ہے۔ رُکیون کی شا دی میں **معب***ن زبو رات کو قو***م سے** و و **لہاسے** مخصوص لینے د ولیا ہی کے جانب ہی سے وہ د ولہن کوعطا موسط سے غریب افرا دہمی اپنی ن<sup>و</sup> کی *کوننگا کا لیت*ہ وینا ضروری خیال

رتے ہن الدا ربق الدا رہی ہن کیکن متوسط افرا و قوم کے ماس به بات ضرور یات من داخل ہے کداینی ل<sup>و</sup> کی کوا و سکے ساما<sup>ن</sup> سرمن کمے کم کان۔ گلانہ کا ت۔ یا کون کا ایک ایک زیور دیا جا وی جن بی سون کے متعد دلڑ کیان مین اور وہ زیور کی اقل تعدا دیفے ہرا کی عضوکے لئے صرف اکی ایک زیور رکتی میں توا و کی سہ مونی ہے کہ اپنا موجو و ہ زیور ا وس اڑکی کوعطاکر دین جسکی ی مور ہی ہے اور ون کے لئے خدا پر ہبر و سے کرتی من ۔ افراد فو ال ہے کہ لڑکی کو زیور وئے بغرشا دی کر دینا والدین کے لئے ت کی اوراڑی کے لئے بڑی شرم کی بات ہے۔ دوسرے جانہ یعنے د ولہا والو ن کولژگی *کے زیور کا خ*ال ا وسکے د گرخو سو ن پر<del>اقا</del> بہتا ہے اور کی کی قابمت اور اخلاق کی دریا فت سے پہلے اون کا سوال بہہ ہواکر "ماہے کہ کسفدر زبور والدین کے مانب سے لڑگی عطا موگا۔اس نملطی کی اصلاح بعض ا فرا د قوم نے نہایت استحکام سا ننه کی ہے بینے وہ مهیشه سی حواب دیاکرتے مین که زیور کیمه بع*ِض ر*وشن خیال افرا دیے ل<sup>م</sup> کی کے والدین کی غر**ب ک**ا ٹھا ظ<sup>ک</sup>

توم مالط من ركاروا

گا دی ہے کہم اس شا دی سے اوسی حالت من خوش مو۔ جب كه د ولهن كے والدين اسكى عبد وبرائى مين قرض دار ند منين . *عد*ه خالات کااثر د و بون عان*پ کو* با ن د و نون ما نب کے خیا لات ر وشن مور ت كم افرا دايسي من من جو مالدا د منین گریے ملکہ اپنی اولا دیکے سامتیہ زیور کے <del>ہر</del> نقدی کی ایدا دیاکسی ایسی ما<sup>ا</sup>ندا د کاسلوک کرنے من حس سے آید نی ئع قایم ہوسکین ۔ا ون کے اس طرزعل سے ا ونکی ا ولا دکو وابيها مک فائده ضرو رنصیب مبوای که زیورک ا وسکی ما ښد یا نا کبارند نبيلو ن مين ما قي نرمېن کے حس کی څ ی خوبیون کی منزلت پر توجه نرمتی جا و کمی ایک شایسته خاندا اپنی روکی کے لئے زیورگی عمیل سے زیا وہ زیورعلم ومبرکے ما ہوگا۔مغربی خیالات کی تر تی ہے نہی کسی قدرز یو رکی اصلاح کی ہے بعنی یا فتدا فرا دانی بی میون یالوکیو ن کے کے زبورات کی کثرت ریے ملکہ کم بقدا و میں خوشنا زیور کو کا نی خیال کرتے ہیں ۔

14.

بقدمین جب ایسے خیالات ترقی نیریموں کے تو غربا کے لیے کی ایمی شکلات کامقا بله کرسکے گی۔ ابہی ابہی زیانہ حال میں حب ک ان ہے و ولیائے والدیے بیدسوال کیا کہ لڑکی کوکیا کیا ڈ ، ئے جا وینگے تو د ولہن کے والدنے بیہ حرا ب دیاکہ اوسی فدر<del>ح</del> ب غرنز حنگ مها و رین اینی لژکی کو دے اسپر نز میمنسی مو کی نتیجہ یمہ نخلا کہ بقدا د زیور کی شرط منسوخ کی گئی۔ ا ور خوشی خرمی کے سا ہتہ عقد کی تقریب قرا ریاکئی۔ انحاصل مولفٹ نے ذیل میں اون زیورا لی تفضیل مان کی ہے جو توم ناپلے مین مروج میں۔ ہرا کی زیور کی انئه بهدمبی دکیلا یاہے کہ کس قوم سے ہم نے اسکار واج سكها - استفصيل سے اسقدر فائدہ ضرور منل مو گاکه تصلیان توم وترمیم زیورات کے وقت اپنے برائے سرکے زیور حبوهر- زبان مندی مین اوس زبور کانا ورمرضع آویز ون سے نبایا جاتا ہے۔ بالو ہن رکہ سقدر فرق کے سا تہ مرزا بے بیرواسے مشاہم و

کے بہان اسکار واج ہے۔ لڑی۔ جس کا معجوا ملا راکڑی ہے بہہ مربئی زبان کانفط ركوراكري كتي من جور لے علا وہ نکینے حرے جاتے ہیں۔مبدوعورت رىق زيورايني تالوپرلگاتى ہين۔ قوم نابط كى بى بيا نام کے سا متبہ مہنتی ہیں۔ نیں ہوئے ہوئے مرصع ہولوں کو تین طلائی زنجیر یو ن میں لگا

وعوتون مين اسكا استعا ر ۵) چوٹی کا لغویڈ۔ نتو ندعربی زبان کالفطہ جیکے

. سک کرشمه د و کار کامصدا و سے جسکه ښا تند بنانے ہن ورطلانی نازک رمخىرمىن كھا۔ ر لنگا یا جا وے ماجو ٹی میں یا بازو پر باند ن ہے۔طلائی زنجبرمن میں جبوئے جو کے آویزے مجموعا چو لئے کے نتو پد کہلاتے وس نقش با آیت کی رے کہ سب تر رکی ا کے قبے۔ یو ان کے آخریر جار قبوں کا ا شمن بُهند نالگار ن میں بنیں ہے۔ دیگرا قوام اہل اسلام ہی من بهنتے۔ غالبًا اسی قوم کی ایجا دہے۔

لاً کڑھ مان - لاکوی کی تعریف منبر متن سرسان موحکی - لاکڑی یا را کڑی سے مقتل ایک سلسلہ طلای راکڑیون کا جی ر قايم مبوتا سبع ا ورا و سكه اختيام كتمسلسل جلا جا "ما ہے- اس الے آخرہ۔ باعنیا ر مستد کہنا ہوا ہو تاہے۔ اسی کا نام جو ٹی کی لا کرم یان رکهاگیا ہے۔ اس زیور کار واج قوم نا یط کی بی بیون <sup>سے</sup> ماتے کا زبور ( ٨ ) میکد \_جس کامیح الانون کے ساتبد میکا ہے زبان مبندی نفط ہے مرمٹبی زیان میں اسکو رکا کہتے ہیں۔ اسکے لغوی مضے قشقہ اور ے میں جبکو تو ام منود یو جاکے بعد اپنے ماتنے پر لگاتے ہیں۔ م زاً اوس زیور کا نام ہے جو ما بگ کے مقابل ماتھے پر لگایا جاتا، سیفا و پیکل کی ایک بگیا ہوتی ہے جس من قمتی گینے عڑے ہو۔ ہوتے ہیںا ورا و سکے اطرا ت موتیون کی حیالر۔ بہر بہت خوکصو زیورہے۔ قوم نا بط کی بی سان د ولہن کے لئے اس زیور کے سخت قرم نايطمين يوركار ولج

مرت د ولهن مي كے لئے ميد زيور مخصوص ہے۔ كتور ہو جاتی ہیں ماشا دی مہوکر عرصہ گذر جاتا ہے توثیکه کا استعال سند نہیں کرنتیں۔ مہند وُن میں اسکار واج ہے ب یندت جی کی رائے ہے کہ زیو رئیکہ درحقیقت ایک طلا نی ہے جوعدہ لباس اورزبورات کے استعال کے وقت کیا ما ہے۔ یہ رو جاکے خاص علام خا تو نان فا رس بهی اس زیور کو پہنتی ہیں حسکو تبیتہ یا طبطہ کہتی كان كےزبور ( ٩ ) أنتى - زبان سكرت من أنت كے معا خركے من - أتى للا کا نا م ہے جس مین د ومو تی اور د و نو ن کے بیمین رَكْمِينَ مُكِينِه بِرِ وتے ہیں۔ ہند وعو رنتین اسکو نیاگو ش مین تی ہیں <sup>اور</sup> قوم <sup>نا</sup> یط کی بی بیان کسمی قدر اوپر - مہند وستا ن<del>ک</del> سوا دیگرمالک مین اس کا استعال نہیں ہے۔ (۱) اُور اج - اس کامیح الله او دیراج ہے۔ زبان سنسکرتین

قوم ما بطور بور كاروا و دراج آقاب کو کتے من ۔ سرا مک مرصع زیور ہے جو کا ن کے برین میں بہنا جا تاہے۔ حلقہ طلارمین یا قوت یا نیلم یا زمرد کا ا کے بڑا سائنکامو تیون کی جا لرکے سا تبدلنگا یا جا تا ہے حسکی کے د کمبیشل افغاب کے روشن رہتی ہے اسی وجہ سے اس کا نام ا و دیراج رکہا گیا ہیہ زیور ہند'و ن کا ہے قوم نابط کی بی میا ل<sup>ہے</sup> ستعال كوسبت سندكرتي من -( ۱۱ ) میمند بنیار زبان مهندی مین کمئی کی گادمی - خو شه زوت کو وس زیورکو تھے سے موسوم کیا ہے جسکی ما خت اگر چینٹل گیم و ن کے ہوتی ہے لیکن اوسکے اطرا من موتی کی سلک بی لا تصال لیٹی ماتی ہے۔ا ورمو تیون کی حالرا وسکے نیج لئے کے میں بہمئیت مجموعی ا وسکی شکل جوا رکے مہنو ن سے م ہو مانی ہے یہ بنسبت گر ون کے بہت قمیتی زیو رہے معلوم اب ہوتا ہے کہ متمول افراد توم نے گرے کے زیور میں کسی قدر ترمیم کرے وسکانام بدل دیاہے۔ ہند وعور متین اسکا استعال کم کرتی ہیں کہ باتاہے کہ بیہ۔ بوٰاب محدّ غوث فان مغفور والی ریاست مدراس ک

كادم - كان كے حدث مالائى مين بينا ما تاہے۔ (۱۲) مکروے-اس کامیجا الا پائےمعرو منکے سانتہ گروی ہے مرمٹی زبان میں گئرم یا وس مرصع زیور کا نام ہے جو کان کے حصئہ بالائی میں بہنا ما تاہے۔اس کی شکل کلس کی سی بہو تی ہے جیکے المرا ف موتیون کی حبالرا وراسکے سربر ایک بڑا موتی لگایا جا تاہے۔مہنودن عمومًا اس كارواج ہے۔ ہم ان مبنود ہى سے اسكا استعال سكہا ہے (۱۲۳) بسکیجے - بیہ ایک مرمع اور نہایت قیمتی زیورہے جوانگرزی عاجی نیکیج کی شکل مین سیفیا وی شکل سر بنا یا جا تا ہے جسمین کک رنگی منج ے جائے ہیں اور اطرا من عمدہ مشم کے موتی کی جہالر۔ کنا رہ کوش وسلی صدمین بنا ما تاہے جبکی جراب بہت بہلی معلوم ہوتی ہے بدینو حبرکہ بیبز پور پہلا کو مین کا ن کے کل زیو رات پر فاین موتا، ا وسکا د کہلوبہی بہت بہلا معلوم مو "ماہے۔ مہند کو ن-بنین ہے۔ مراس پر سیدنسی کے بعض رہمینیون نے بہی اسکے استعال كوا ختيار كيام - حيدرا باد مين اسكار واج كمه اسك ملهدمين ر کا نام ہیول بالیان رکہاہے۔ کنا رہ گوش کے درمیانی د وجارط ربهول ماليان يمنے حاتے کے موجدا فراد قوم ہیں۔ یہ زیادہ قیمتی زیور سین ہے غرباء قوم اسكا استعال اكثركرت بين كم خرج بالانشين كامصداق. ها )جهللي - بهدر بان مندي كالفظ معنى طين - دميمي حك بلی جا ندنی۔ کان کے ایک زیور کانام ہے جبکو وہلی اور لکہنو کی بی سان اکثر استعال کرتی مین - حک و ارزیورات مین ا ہنیں ہے۔ قوم نا بط کی بی بیان اسکومرف اپنے کہرون میں بینا ک تے میں جن میں نتمتی اور حک دار نگینے نہیں خرے جا بدنیوجه که اکثر اسکی تیا ری مین خام الماس سے کام لیاجا تا ہے۔

تقی فرائے ہیں۔ لرتی بین نیکہوں کے عوض میہ زیور بینا جا تا (۱۸) جَكُر مان - بدنبوحدكه بهزيورا بك ہے جہان مکر بون کا

وُن کا زيور کمريهايت خويصور ، ورکے نینچ کنگورہ دا رُحیکے نبی لگائے ماتے ہیں۔ بہرید کرن ہ فی کملا تا ہے۔ا سکے سا ہتہ ایک موتیون کی لڑی اور اوسکے آخ ئے طلا کی کا نشہ کھا ہوتا ہے حبکویس گوش بالون میں لگا دیتے ہی اسی لڑی کو قومی بی بیان لر ز کرکہتی میں حضرت آتش فر ماتے میں ہے كانون من ترے و كيد كے سونيكے كرن بهول اےسرور وان بہول کئے مرغ جمن بہول جض اہل قوم ہے: اسی کا نا مگل گوشنے رکہا ہے۔ ا ور وضع میں ہم ک<sup>ک</sup> تبديل کې ہےلیکن اس ترميم کوخو شنا ئی مين ا وسکی اصلی تکل برکهتی ەمهول - بىدىت بىكاطلا ئى زىور بىرجىكى سُلُ لُوبُک ہے مشابہ ہوتی ہے۔اسکو قوم نوا بط کی بی بیان اپنے مکان میں صرف اس غرض سے استعال کرنے ہیں کہ کا ن کے محفوظ ربہن۔ سرا کپ روزن مین ایک ایک لو نگ کا بہول بڑا رہے وربسيت مموعي كان زبورس بهرا موامعلوم مواسي-

ر ۲۷) مکل ق - ترکی زبان مین ایک خاص زیورکانا دیوا رمینی مین بهنا جا<sup>تا</sup> با ہے۔ا کی طلا ئی حلقہ مین موتی کا آویز و لگام ہوناہے۔ ترکون میں اس زبور کار واج ہے۔ آرکا ہے اور له منو دینه بهانی بی بیون او رازگیون کے لئے اسکو سند کیا۔ قوم نا بط مین ملا ق کار واج صرف ناکتحذا الزکیون کے لئے یا تی رکھا شا دی کے بعد بہت کم خاندان اس زیور کے استعمال کو بیند کر۔ عجمی بی مون مین نهی اسکار واج ہے۔ ل سر سر سه زیان مندی من ایک حلقه طلا یا نقوکا نا ہے جو ملا ق کے عوض بہنا جا تاہے ۔حس طرح ملا ق من موتی کالٹک ہوتا ہے۔اوس طرح مبیرمن نہیں ہوتا گو یا اس زیورکوسرنہن ہے ندنیان اسکوبیناکرتی مہیں۔ قوم نوا <u>بطے کے بعض خا</u>ندان اپنی کم<sup>ن</sup>

وجہ سے محفوظ رہے۔ رہم مں) ڈال۔ زبان ہندی کالفظ ہے معنی دیے ہوے ہے۔

ترکیو ن کوصرف اس غرض سے بینا تی مین که ملا ق کار و زن او ک

ا به المورض الطور في ركاروا

يوركوابل قوم ناك كي تبلي كيتے عے بہوٹس ا تا روکان سے موتی کسن ؛ دل میں چہنتی ہے *نخالو کی*ل اپنی نا ک ا) سبه - زبان سندی کالفظ - ا تهد کہتے من جو بطریق زیو لوعطا ہو تاہیے۔ ا و رسہاک کی نشانیو ن میں اس کا شما ر

ہ عور تون کے لئے اسکا استعال قطع لی پہاگنین اولا دکے موجائے کے بعد اسکو نتھنے میں کم <sub>ا</sub>ستعال من ملکہ تمناً اوسکو سیدہے کا ن برنگالیتی میں۔ بہرزیو و نون مین مروج ا و رمسلما نون کا خاص زیورسمها جا تا ہے۔ اہاعج سکوحلقه منی سے موسوم کرتے ہیں ۔ا و رمحا و ر وعرب میں اس ز مام ہے۔ انشرف ایر انی کے کیا خوب کہا ہے۔ م با زا عرا بی بنے ا زحبو ہ ام مرموش کرد و حلقہ درمینی گئارے حلقہ ام درگوش کرد ندۇن مىن بىي اسكار واج ہے معلوم البيام ۋا ہے كەمبندۇن كے مکستی به مندی زبان مین ایک پود ه کا<sup>و</sup> وک پوجتے ہیںا و رمتبرک مانتے ہیں۔اوربعض نے لکہا۔ ت کا نام تها حس رکرش جی عاشق تبه حسکو آمنون-مئیت کرکے ایک یو دے کی *شکل می*ن نیا و ماا و را وسکی <sup>س</sup>

نے اسی بیا دے کی ہج کے مشا بہ طلائی والے بنواکرا والع ب تائے میں پر ویا اورکٹبکل زیوراستعال کرنے لگے مہه زیورہنا ے ار و وکے ایل زیان اسکونگسی وا نہ کہتے میں **فرا** ایط کی بی سون مین اس زبور کار واج عمو ً ما حاری ہے یا نج سے اسکی اڑیان نیاتی مین ایک اڑی سے دوسری اڑی و تی ہے جس سے زیورہ پئت مجموعی عریض نظرا آیا آ ا ) حکنی ۔ مجلنے کی انیٹ معنی کرم شب تا ب مبندی مین كو كلني كيت من وحركك من سناحا اسي ما والميكل ا ما "ما ہے حس من *حکیلے مگینے حڑے حالے* ہن. ہرا کی سمینہ شل مگنو کے چکتا ہے۔ اس زیور کو قوم نو ایط کی بی بیان بهی تط مین با ندمتی مین اورلیه مین سی نگانی مین -ون میں نہی اوسکار واج ہے۔ ساکلی - ہندی زبان میں او مند کا زیورہے حس کو قوم بوا بط کی بی بیان عمو مًا ا

فوم الطمين بوركارواج

رف طلائی ہوتی بین اوبض مرضع۔ سراک کلی کے رے براکی موتی لگا یا جا تاہے۔ اور نمام کلیا ن ایک ہار کی منکل میں رر و مے جاتے ہیں۔ رند فرماتے ہیں۔ م مات مات كسك يرآك فيرب ؛ چماکلی که مونتیون کا با ر ر ه گب 🗲 ( ۲۹ ) جِنتاک - زبان مُنگی مین ایک خاص زیور کا نام ہے جِومثل لِحَيْدِ <del>كُرِيكُ</del> مِن بَهِنا جا تاہے۔ چپوٹی جی<sub>و</sub> ٹی خو بصور ن مرصع تعوینه و ن کوژوریون مین بر و کرینا یا جاتا سے۔ ملکا نه کی عورتنن عموً السكومينةي مبن قوم نا يط كى بى بوين نے اس كے استعال كو وسیس سے سکھا ہے۔ ر • س ) چیندن کا ر - اسکامیجه اِ الا چیدر کا رہے سیسکرت میں جندر کے معنے جا ند کے میں۔ زبان مبندی میں اوس زبور کا نام ہے جو سونے کی کمیاؤں سے نبایا جاتا ہے۔ ہرا کی مکیا مُدور موتى ہے حسكو جا ندسے نشبيه وي كئي ہے۔ مندون مين عمو مًا اسكا استعال ہے۔ یہہ درحقیقت ا و ہنین کا زیور ہے توقع

قوم نوايط مين ركار اج

ی بی سان اسکے استعال کے عادی میں اور بہت بیند کرتی ہیں۔ لِتِع بِلُولًا ا مُك يا ر د وسرے۔ قوم نے اسکے نکیا وُن کو ہلا لی سکل بر نہی نبا یا ہے بیبہ ا و نکی الحا ہے۔ بہر حال ہلا ٹی شکل ہویا مدّ و ر د و بون سرچیندر کا اطلاق و بنون کا نام چندر بار ہے۔ بهدلفظ مرمئي زبان مين بولا حا س بورکوشنار اکتے ہیں جس میں موتیون کے سات لڑیا ن تى بىن سراكك الرى كوطولاً و دسرى الرى سےكسى قدر لا بنى رکتے ہیںا ور ہا لا خرد و نوں جانب ا ون کے سرون کو ا مکیہ ى مين گنهو اكرا وسيطرح كلے مين بانديتے مين صبيها كة ممين اسننال قوم نا يط كے متمول بی سان صرف لجہ ا ورمرضع با رکے سا ہتہ کرتی ہیں۔جن ا فرا د قوم نے زیور کی تعد لُوكِشاكِ كَى كُوشش كى بيا و بنون كے صرف تشار کے يا مرصع لا ر

بوا نطراً باسبه البته فو ق البرك خيالات اس زيور كو كا في نبير<del>ج</del> (١٧١٧) كُشْلُمه-اس كامبيم اطلكا ببله- مرسى زبان مين كاببله ں زیو رکا نام ہے جو طلا کی دا نو ن کوسیا ہ یو ت کے سانتہ جا ۔ کی سکل میں ہر 'و تے میں حس کے سے میں ایک طلا کی ٹرا منحاراً ہے نیکا زبان ہندی میں اوس فہڑکو کہتے ہیں جو نقیرا نیے گئے یا التي بن كسى ابل زبان ي كيا خوب كها ي - م ولجبدات تجرحال انيا فقيركس ليمتهن بنايا يا جبين بة فشقه كمرمن تسمه بغل مين مينا گطے مين منكا یههزیو رغر با ر**توم**اکثراستعال کرتے من اسلئے کہ پی<del>رست</del>ے دامو<sup>ن</sup> تها ربهوجا تاہے۔ بعض تمول افرا وطلائی دانون کے عوض سے گنلہ پر وتے ہن ا ورمنکہ کے عوض ایک ٹراموتی لگاتے ہین بہر حال اس زیورکے موجد مہند ومہن ۔ قوم نا بط کی بی بیون نے غا لوکنی میمینیون سے اسکوسیکہاہے۔ ر مع مع ) تکلمسٹے ۔ یا گلسری ۔ اسکامیجے اِ ملاکٹر سوٹری ہے۔ یہ

ا قوم نوالطور نور کاروج

ی کے الفاظ میں کرفینے گلاً مرا دیے اور سوٹری کے مفیکھرا سه ا مکب فتیم کا مهندی زیورہے۔ حبیکے موجد مبند ومین۔ مرسواری میں اسکاز یا ده رواج ہے۔ کوکنی برہمنیان اسکوست بیندکرتی میں ہماری قوم نے اس کے رواج کو نمالیّا امنین سے لیا ہے ۔ گلسرا گلسری کا طلائی دا نون اوریوت کی شرکت سے صرمن لڑیون میں پر ویا جاتا تنعد د مقا مات بر منکے نثیر مکی کئے جاتے میں بہہ کو کی خوتھ ور زیو رنہیں ہے۔غرباء قوم مین اکثراسکار واج ہے۔ ( ہم مع ) کچتا ۔ بیہ نفظ ہندی زبان سے بینی رنشم یا سوت اور ست سے تاکون کا بنا ہوا حلقہ۔اورزیور خاص کا نام ہے جو گھ مین با ند نا جا تاہے مختلف سکل ورختلف قسم کی کاری گری سے اس بناتے من - بسرٹرا می خو بصورت زیورہے گلے سے حسید و با تدنا مہندوستا ن کے مہندوا و رمسلما ن د و نون مین اس کا رواج ہے تیم بذا يط كى بى بيون نے اسكی تكل من فحتلف طریقیریر تراش وخراش کیا ہے۔ نئی نئی ایجا دین مولیٰ مین ۔ لیمہ کے سیکڑون منوسے بن <u>مک</u>ین ا وربنتے جاتے ہیں۔ سرا کی منونے کے جدا جدا نام میں جیسے جو کرونے قوم نابط من ركارواج

ا رلحها بيوگوشي لحها وغيره وغيره بالحبيكا رسيسكل تمام زیورات مین معزز مانا گیاہے ا سلنے کہ سہ سہاگ کا بمعنی بهولون کا کا ر ر-حایل مصحفی فرماتے من سه تو نیا نااک مو تبویخا مالا زمردی یا فیروزنی به ماعقیقی منکون ر و ما حا تاہے جسکومر دعو رت د و **نون گلے مین پینتے ہیں۔ا** ور س سے بینے کا کا م بہی لیتے ہیں۔ فارسیون۔ كے نام سے كياہے۔ ياد شايان و تیون کا مالا اینے گلے مین رکہاہے۔ سندو ن میں ما بت قدیم ز ما ندسے ہے۔ رُ دّ راکش ایک خاص مسم کا نباتی ایسی لکیرین پیدا کی مین جوانسانی نا زک تخم ہے جس سر قدرت ہی قدرمشا بہ ہوتی ہیں۔برہمن۔جوسی۔اس تحم کو نہا

توم ايطمين وركارواج بنرك انتے من اوراسي كي تبديج بنائے من اسى كا الا مند وغور مين انبے گلے میں بنتی من ور طلائی مالے کے منکو ن برہی اوسی قسم کا مقش نبا کربطری زیور بینا جا تاہے۔ ہرا کی طلا کی منکہ کے سا تہدا به ت کا مکیمنکه یا زمروی دا ندیر وت مین . زبان سنسکرت مین س زيوركا نام جب مال عجس سي تبييم مرا دسي بدينو جدكت كا واج ښند ومسلمان د ونون مين ميم پيېزيور د و نون اقوام کازيو سمجها جا تاہے۔ قوم نا يط كى بى بيان مالد كومتعد دائر يون مين ير و تى مبن کے کڑی دوسری سے مسا وی ہو تی ہے۔ ( ۱۷ مع ) میکسکی - ز بان مهندی مین اوس پرسی کانام ہے جو گلے کے الحراف ہوتی ہے۔ مجا زًا اوس زیور کا نام نہی مبنسلی رکہا گیا ہے جو گلے میں بہنا جا تا ہجس کو سونے سے بطریق اکٹ طوق کے نباتے ہیں فارسیون نے اسکو لموق زرین کہا ہے عجم یل سکا استعا کے لئے ہے۔ مانظ شیراز فراتے ہیں۔ ہ است نازی شامجروح بزیر یا لان ۴ طوق زرین ممه د ر کر د ن خرمی منیم

توم اليامز بوركاروا

سوانا زک کہنگروبطریق حہالرکٹائے جاتے ہیں لئےہے تو م بنوا یط کے بعض ٰاکتحذا لڑکیا ن بہی اسکونتینی ہ کن مبندی میں میولوں یا موتیوں کے مالے کوہار کہت عام معنون میں سرا کی۔ حایل کے لئے بولا جا اسے۔ زیورا میں و رفیتی زیور کا نام ہے۔ جوطلائی بہولون یا نغویدن ہے حس من الماس حرّے جاتے ہیں۔ کے آخرر ایک موتی لٹکا یا جا تاہیے۔ شہنشا ہ اکبر بہول کے بندنهن كرئة تبح ملكها وبهكو يبول مال كنفيت يبه لفظ حكوم اج منہ یا یا۔شہنشا واکبرکے پاس مول و د بهت نټو ژ. لمُلَا یا حاتا ہے اور ہ<sup>ا</sup> رکے لئے تُرْ مرد گی عیب ہے۔ نہ معلوم او نکامیر مبنا دیر نها۔ گرفی ز ماننا به ز بان د و نون نے یُہُول کے لئے ہ<sup>ا</sup> رکا لفظ استعال کیا ہے۔ اور نہی بول ج<del>ا</del> مین مر وج هم حضرت آصف فرمانے ہیں۔ مدری وقی ایک میں ایک میں مصادر میں در کا

و ه مری قبر بیراک بېږلون سے چا در مېوتی او ا

ہار ہاسی نہ و ہان تم نے آتا رہے سارے

مصنعب بهارعم ونتخب النفايس لے لفظ مار کوخوا ہ وہ موتيون کی

سلک کے لئے کہا جا وے یا ہولو ن کے ہا رکے لئے زبان فارسی کا نفظ قرار دیا ہے ملآمنیرکے کلام سے اوسکا استعال دکہلا یا ہے۔ ع

ستهارم دارید در بر و له ) م

ند کرخلق شا مبنشاه و وران کی زیارگل ملا کیسسبه گردان با رکونر بان عرب بین عِقد کہتے ہیں جس کا تلفظ عین کے کسیرہ اور فا

ور دال کے سکون کے ساتنہ ہے۔

باز وكربور

( ۱۳۸۷) ما رو بند - بهه زبان فارسی کے الفاظ ہیں۔ بازوسے کہنی اور موند ہے کا در میانی مقام مرا دہے ۔ بند کے مضے بندش

با زوبندا وس زبور کا نام ہے جو کہنی ا ورمو نڈیے کے درمیان با ندیاجا تا ہے۔ یہ زبور چیو ٹی چیو ٹی طلائی یا مرصع تعویٰدون پرون پر قوم نا يطمر الإركار واج

و تا ہے جو بالانصال کشوا ہی جاتی ہیں اور بہدئت مجموعی و ہ جا"ما ہےجسکوڈ وریون۔ ديتي من عجم من اسكا ا ورقوم نا يط كى بى بىلى د ويۇن باز دىرا وسكو باندىتىمىر ن نے محد شوستری کی ہجو میں کہاہے۔ م اج عرب مين بهي ما ما حات المع حسكوز ما ن عرب ور 'د ثلوج کہتے ہیں۔ مبند کے عام لوگو ن نے ا ام تجبندرکها- ہے- اس زیورکو مہندیون التحويد - يهداكك مربع طلائي يا مرصع تنويد یشمی و وریان نگی موتی مین فوم نا بط مین اسکو صرف سیدہے ويربا ندسنے كارواج سے معض و گيرا قوام اسلام نے اسكا ن با زُوُ ن مربینید کیا ہے۔ ہیہ مسلما یون کا زیور ہے۔ کے کڑے۔ کڑا اوس حلقۂ طلایا نقرہ کا نام ہے

وم الطمن ركاروج

جو با زو یا کلا بی ما ما وُن مین پہنتا کی غرض سے بنا یا جا تاہیے۔ با زوکے كوے سے وہ مخصوص و و جلقے مرا و ہين جو مُنت نقش و نگا ركے سأتم مرمن ایک باز وکے لئے بنائے جا وین- باز وکے کڑے مرصع بھی بولة بين اور ساوه بهي اسكي ساخت اندرسه فالي موتي سيحسمن لاکہہ بہری جاتی ہے۔ کفایت شعاری کے علا و ہنقش و نگار کی ضرور سے بہی خلا ضر و ری سمجاگیا ۔ قوم نوا بط کی بی ہون سنے اس طریقیہ کو دنیو سے سکھاہے۔ دکہنی اقوام میں بازوکے کرون کا عام رواج ہے۔اس زيوركو دكنبى ورثيها نعورمتن سيابسانه زيورسے موسوم كرتى من ا و ربعض دکہنی مر دہبی ا سکوا نیے باز و برچرُ باتے ہیں۔مولف خیال کر ماہے کہ اس زیور کی کرختی ا ورشختی جو لفطاً ا ورمعنًا تا بت ہے خالبا اس وحبشمیه کاجو ببرہے۔ اسکےاستعال مین کوئی تخلف یا نزاکت درگا میری - بهبزیوردواب ہے باز وکے کرون کا بینی ایک باز ویرکوے بینتے مین اورد وسرے باز ویرکنگنی میری ب ز بور و ولفظون سے بنا یا گیا ہے ایک نفظانگنی - بیدز بان سندی مین

وم ما يطمن ركاروج ناج كا نام ہے حسكو دكن من رالدكتے من - طلا ائ طلا بي ما نقرئي طقو ن برنقش-و ما رسط مين- يبلغش مكينون-الفظ میری ہے ۔ زبان ہندی میں فیری یَو ٹری حُو ٹری کا نام ہے جس سے ئیہاً مرا دہے بدینو حبر کہ با زو کی طلائی یا نقرنی ری اوسی کچو شری محچو شری سے مشاب ہوتی ہے اس کا نام سی ٹیری رکهاگیا۔ایک پٹری کے د و بون جانب د وکنگینیان پڑ کالے کاروا یہ زیور نہی مثل کڑون کے دکہینون کا زیورسمحا ر ۱ م ) لو رُنتن - سندي زيان مين رتن كے معنی قمتی شهرا ور مرات کے میں۔ نو رتن سے ما زو کا وہ زیو رمرا دہے جسمیں یوں فشم کے جوا ہرا ت جڑے جا وین ۔ تعض صاحبا ری**ضین**ف النظام الما الما كالمورين كالون اقسام ساد در) يا توت (١) موتی رس کیمراج رس زمرو ره) مونگا رب لا جرر دری نیلم

'نام ہے جس میں لوٰ ل فتم کے جو اسم ح<u>ر</u>ہے ہوے ہوں حبکو با زو*ی* رئے اورکنگنی مٹری سے اوپر باند ہاجا تاہے اوسی طرح حسطرح ورحتیقت مند و را جا ٔون کے آرا بش لیاس کا ، جز وہے۔حسکو بی میبون نے اپنے زیور مین شامل کرلیا ہی کلالی کے زبور ر ۱۳ م ) نگر متو - بجرز بان مندی مین جوا سرکو کتے میں - بجرمنوی ہندی کا لفظ ہے۔ اوس حگلی میل کا نام حس کا مالا مہند و ن مین رقع ہے۔ بجرمتوکے نام سے ایک زیور کلائی میں بہنا جا تا ہے جس مك سياه ركك قيتي منك طلاكاري كے سائته ريشم من كمها ہوا ہوتا ہے۔ بیبرزیور مبند ون کا ہے۔ لیکن قوم نا بط کی بی ہون سے ال نظر مدکے و فع کے لئے تجویز کیا ہے۔ بید بہو انڈی کا گا درمقصو دکے لئے موضوع خیال کیا گیاہیے۔ ربم بم أَنْهُ خِي - ا مُكِ طلا ئي يا مرصع زيور كا نام ہے جوئنجے من شاط اسع حسكو زبان فارسي مين وستندا

وكهلا يا ہے۔ لمالب آ ملى - كبورے كى تعربيت مين فرماتے بين - سه رغوان مبني هو دست نيكوان مُر دستبند ؛ شاخ گل منی حوگوش نیکوان مُیر گو شوا ر ب مین بہی اس زیور کار واج ہے جسکو شوالی کہتے ہیں را نا رکے دا یون کی شکل میں بنا یا جا تاہے جیکے ہرا یک داندیں ا كقتى كميندورا ما تائے يا سا دكى كے ساتھ صرف طلائي تے مین ہرا مک وا نہ کے نیجے امک ما ریک م س میں رکشم پر وکرا یک وانہ ک ) سُمُرن ۔ سُمُرنی کے مغے زبان سنسکرت میں شیع کے ہن شمرن زبان پیندی مین یا د خداکے معنون مین ستعل ہے ار د وبول طا

قوم نا بطمن ركارواج

ن ـ قوم نا لط کی بی لڑیون کواپنی کلائی میں بہنچی کے زیور۔ کے دیکرا قوم اہل اسلام میں بھی اسکار وج رحس فرماتے میں - سه شمرن کو ما تون مین دال اوراک مین کا نتد-عورتين بهي اسكاا لئے بنا ماگیا جسکو مبند نئون نے نہی اختیارکیا ىنىكەت كالفظەہ ـ بىدلغظ كرا وركم کر کی معنی کل کی ا ورکہن سے کمنا مرا دیے ن میں جو ہے و تیآن ہی کہتے ہیں اسکی ساخت ر الك مكن عرب ء را مکی جسم مو"ا۔

قوم الطمن وركاروام ت برنجن کھتے میں۔ ط نام فارسی زبان مین کو مرکش ہے۔ رفع الدین لسّا نی فرماتے مین له قطره وُرّخوش آل

م کا زیور ہے جس کا نام عربو ن نے اپنی زیان میں رکہدیا اور

+ ساعد کی مغی زبان فارسی میں باز وکے ہن کیکن فارسیون کے ستعال میں ا عدسے وہ متعام مرا دہے جو مبتنلی اور گہنی کے درمیان ہے۔ (وکموغیا کیا

قوم نا بطمر رکاروا.

لزانيه ابنيمحا وس طلا ب*ی زیور کو قوم بوا بطانے ک* ئی میں کم سے کم د وگو ٹ جوٹر یون کے د و بون ل طرف بہنے جائے ں بی بیان چوٹر بون کے عوض طلائی گوٹ کا زیورسیند کر تی ہے جن کے بیج میں بعض بی مورین حو ژبان رکهتی مین راس زیور کار واج صوبه مدر<del>ا</del> ىق بنىن ہے۔ ملكەمنىدۇن مىن طلانى حوثر بون سىڭگو (، بدليا بلور پاکایخ برا وسکوتر چیج نہیں دی جاتی۔ ایک ذیعلم بی لیکا یے کہ لمو ری حوثر یو ن کے عوض طلا ٹی گوٹ کا ایا د در حقیقت بہ بات ظا ہرہے کہ جوٹر یا ن سُہاً گ کی علامت سمجی گئی م چوڑیو ن کا استعال ہنین کرسکتی۔بس ملوری یا لاکہی حوڑیون کے قوم نا رطوم بورکاروم روم ا 191 ہوجاتی ہیں تونئی چوڑیاں بیٹا ناگز سهاگ کی علامت فرا ر دی اوسکو بار لملا ئي حوٹريان اختيار کي کيئير. آما کے سا تہہ قا بمرمن اونکی شکل <u> صب</u>ے کہ لاکہی اور ملوری حوری کی سک ہے ۔ تیکیان کشور ورُ بون من مكتى رمتى من وسيطرح طلا أي جورون من بي-و مك بالاشتعلال قايم رمتى ہو۔ قوم نوالط كى بي ور رات دن پنتی مین: مولد ا نے بات کی ایک گوٹ کوٹ حکیا و رہن لیا کئی تب ترمیم طلب کوٹ کو ؛ ت سے آتا را ر ۸ مه ) آرسی - زبان مندی مین این قوم خو داراکه کنون برسردست ۱ ند و قت است گیمن خو دا زراسکندسبازیم

اس زیورکو قوم بوالط کی بی بیان انگوینچ مین بینا کرتی ہین پہسلما بون کا زیورہے جبکو مہند ون نے بہی اختیا رکیاہے ر ۹ مهر) انگورشی۔ ایس مرصع یا طلا بی یا نقر و می زیور کا نام

ر ۱۱۲۹ مری کے اس کری یہ طاق کے سر من الدین کا ان کے سر من کا بیات کے اور گلیوں میں بہنا جا تا ہے ۔ حب کو فارسی زبانیا میں جر ہانت کے اور گلیوں میں بہنا جا تا ہے ۔ حب کو فارسی زبانیا

انگشتری کہتے ہیں۔ انگو ہی کی شکل مثل ایک طلقہ کے موتی ہے جس پر ایک یاکئی نگینے جڑے جائے ہیں قوم نالط کی بی ہوں میں قوم فالطوركار

ہنتے من لیکن ہیج کی اوٹگی مالکل خالی رکہی حاج منتے من لیکن ہیج کی اوٹگی مالکل خالی رکہی حاج ن سے ٹری ہے۔کلمہ کی اونگلی من بھی انگوٹی پہنی ۵) حَمَّلًا - ہندی زیان کالفظہ بن مگینہ کی انگوہی کو لتے من خیلون کاستعال المنگوٹیے اور سچ کی اوٹگلی کے س تنیوں اونگلیو ن مین ہوتا ہے۔ قوم نوا بط کی بی سا ں ، لے د و بنون ما ز و د وجیلے بینا کر گئ<sub>ی</sub> میں۔بع<u>ض حی</u>رانگلیون۔ جوڑون میں بہی بینے ماتے میں *دنیا نام ہیبری رکہا گیاہے۔ پہیری* ر د و کے می ور میں اس زبور کے گئے نہنں بولا جا تامعلوم البیا ہو تاہے کہ سہ قوم کی گرمی ہوئی زبان کامحا ور مر کا ز بو ر ر ـ زر کمر فارسی زبان کالفظ۔ مرا دے محکر بند طلائی ما نقروی تارسے تنا رمو تا ا و برکم من با ندمتی من وسکانا م زرکم ہے.

قوم نابطمين يوركارواج

نى سيًّا - ميند ومنين كر دمني طلًا إ بنا ئي ما تي ملكه طلا ئي تعويذ ون كا بہی ریاند با جا اسے ۔ سرا کے بنویذ ہے۔عجم من زر کر کا استعال مردا ورع ں ہوا سے سٹنے نہیں یا "ما سی ایل زیان نے کہا ہے۔ مہ بربود دلمعشو مگرے آفت <del>کے</del> ( ١ ٥ ) مشرى - مندى زبان من مترى رنجير ماكو كته من ص یسی ترجمہ حولا ن ہے ۔لیکن یا ٹون کے زیو نقروي بمرىا وس زنحير كانام ہے جو بو یا و نمین مُدا مُ اینی ما تی ہے۔کم س بحوں کے یاونیں عمو ماتھ م مون نے اپنے زیور میں خصو صّاً اسکا

قوم نالطين ركاروج

کیا جا تاہے۔ بدنیو حبکہ اشقیانے سیدناا مام صیبی علیہ السلام کی تھم کے بعدا مام زین العابدین علیہ السلام کو علقہ حفاظت او کیا نهاا وسکیٰ ما دگار مین تعض مخبان ایل مبت نے اپنے بی بیون و بچون کے سلئے مدر پورتجو نرکیا۔ اس زیورسے مبند و ن کوکونی تعلق ہیں ہے۔

ر مع ۵ ) یا زسب - زبان فارسی کالفظیے بینی و و زیور جس سے یا وُن کو زیب و زینت ہے۔ اسی کو فا رسیون کے محا و رومین بائے برنجن کہتے ہیں۔ ا ورعر بی میں خلخال - ا سیر بندی نے خوب کہاہے۔

ا سقدرر و يا من كهين ملك السكه يا وُن بر یا رکی خلخال یا گر دا ب در یا میوکئی

ز بان فا رسی مین خواجه نظامی فرماتے میں۔ م

بمهء عنبرين خال وخلخال بوشن بوسرز لعث بيحيده بالائه كوش

زبب بنایت خولصو رت زیو رہے جب کو متعد د سادہ کر ہوں

وم ماليام فركارواج كرنيح كمونكر ولتكالية من-۵) ما بل - زبان مندی مین ایک طلائی زیور کانام ہے مكو يا وُن مين يهنية بين - يا زيب سيمشابه موتله- فرق اسقار . مهه کژبون سے نہیں نیا یا جا تا ملکه ا وس کی ساخت تعویزی موتی وس کے اطرا ف گہو نگر و کی جہالر ونسی ہی ہوتی ہے جیسے باز میں۔ مبند و ستان میں عمو گا اس کا رواج ہے فارسیو ن یے بہی اس کو بیند کیاہے۔ اوراس کا نام یا اور نجن رکہاہے۔ ۵۵) توراً- زبان مهندی من اوس طلائی یا نقروی زنجیر کا م ہے جو یا کون میں بہنی جا تی ہے۔ اگر حداعض اہل زیا ن لے اسکو رنجىرلكباہے گرمولعن كى رائے مين و ە زىخىرىنېن سے ملكە لملائى يا نغروی تا رکوسے دیا ہوا ایک خاص شکل کازیورہے۔ توڑا دفتم ر نبا یا جاتا ہے۔ ایک زُلفی حس میں طلا ئی یا نقروی تا رون کو بنگل زلعت بیج دیکر نباتے مین ۔ د وسرے لہنی ۔ بید طلائی یا نقر بی

وم نابطمين ركارواج

ں کی ایک سلک ہوتی ہے۔ قوم بو ایط میں ڈکفی تو ٹر و ن کازیا ر واج ہے۔ حید رآ با دیو ن کولمنی تورے بیندمن۔ مرمنی قوم کی عور لهنی تو ژونکوزیا دوبینتی بین ۔ اون کا خیال ہے کہ بہرا ون کا قومی زیورہے۔ مہند و شان کی بی بیان زلفی تو رہے کو نزاکت کے سا ہدم ملول نباکرانے گلے مین بہنا کرتے میں حب کو گلے کا تو والتے من ۔ بعض لوگ اسی تو ٹرے کو اپنی گیڑی کے سانتہ لگاتے ہیں ۔جو کہا ككے كامين منها رے آج اس مين سراكر جاوك تخالے بن نہ چہوڑون آبکی سرکی قشم تو ڑا ( ۹ ۵ ) رُم حہول۔ اس کامیج لمفطرن جوڑ وے ہے۔ بیمری ز بان کالفظ ہے۔ رن کے معنی سندی بول حال میں آبد کے مین جیسے ماتا کا رُن۔ بدنیو جہ کہ اس زیورمین طلا بی مو ای کوما ہم جو رک یا تہسے کے ذریعہ سے او سیرموتیون کی شکل نبائی جاتی ہے۔ اسکا نام مرمیون نے رن موٹر وے رکہا۔ سے زیوریا ون میں بہنا جاتا ا ورا وسطے بیٹے کہو مگر وکی قطا رانگا ئی جاتی ہے۔قوم نا پولیے

قوم نايطم بوركارواج

ر ۵۷) کجرے - ایک للائی بانقرئی زیورکانا م ہے جومثل و ن کے یا یُون میں بینا جا تا ہے۔ گجرا زیان مہندی کا لفظ س ہار کو کجرا کہتے ہیں جو باس یا س کٹھا ہوا ہو۔ مد نیوجہ کہ ماخت طلا ئی یا نیقروی تا رہے یا س یاس کٹبی ہو ئی ہوتی ۔ ں ہے۔مجازٌا اسکو کجرا کہا گیا اہل ہندا سن پورکا ہتعال گلے سے ج رتے ہیں جس کو و ونزاکت کے سابتہا یک زنجر کی سکل م ہوں کیکن قوم نوالط کی بی بیون نے اوس کو پامو ن کا زیور قرا ۸ ۵ ) کول ۔ بروزن بیول ۔ لولو کامخفٹ ہے۔ گرز بان اردون نہیں بولا جاتا۔ یہدا کے خاص زیورہے جوطلا بی بار کیے منکو<del>ل</del> ما تا ہے اور قوم نوالط کی بی بیان اوسکو ابنے یا دن میں بین - بیه زیوربهت بککا اور کم و زن مهوتا ہے ۔ سونے کا ورق مثل کا غذکے گبر کرا وس سے لول ښانے ہن جس کے اندرلاکہ ببروی جاتی ہے۔ کم مقدرت بی بیان اپنے یا ٹون میں نقروی

قوم نا يطريس *ركا واج* 

ے طا ای منکے ٹرے ٹرے نشکل شریا مغولہ ہے کہ نقروی یا زیب سے طلا کی منکے پہلے کا بیہمطلب ہے کہ ا کی نقروی یا زیب کی جو ڑ میں تیا رہو تی ہے طلا ئی منکو ن کی لڑی ا وم ہے بیرکیا و جہ کہ میر من سو نا نہین کرجا ندی بہنیں۔ منکے تے ہیں اندرسے لاکہہ بہری ہوئی ہوتی ہے جو کا لئے بول میں کھاتی ہے۔ وہی کا ری اسكو غلط العام كنياحايا ون.

قوم نا يطرك القاب لم عورتين اس كو گول كېتى مېن ـ بيبه نام ملجا ظ اس زیور کی کولائی کے کسی قدر بامنی ہے۔ کہول کا لفظ توگ چو تها باب قوم نا بطکے القاب اور شاہم پہلی فصل القاب قوم کے متعلق قوم بوا يط مين مرا مك خاندان كي التي عدا جدالقب مشهورمن لقب زبان عربی کالفظ ہے۔ لقب سے وہ نام مرا دہیجس سے موقع لى مرح يا زم يا بئ جا وب يا وه لفظ مرح يا زم ير دلالت كرب یا وہ نام جوکسی خاص صفت یا خاص عزت کے باعث پڑگیا ہو۔ ناسخ فراتے ہیں۔۔ ہے، اوس کے ہے ساعدون کا عالم کہ جس نے دیکیے ہوا وہ بدم نیام تیغ تضاہے مبرم لقب ہے قاتل کی آسین کا ا و ننا د فرخی نے زبان فارسی میں کہا ہے ۔

ه را حق مر د ۳۷ د می طلب حیاسو خواجهز ما بزرنخت ریدی همی سخن

لتب كے جومعنے اہل نغت نے لکھے ہیں اور اس لفظ كا استعال

جس طرح اشادون نے کیا ہے اوسکے کھا طرعے قوم نوا بطے بہالقا

ا پیے القاب شہور ہیں خبکو مولف کی رائے میں القا بسے سوم نکر نا چاہئے۔عموماً اہل تا ریخ نے اسپے کل الفاظ کو القاقب ہی کے نام سے لکہے ہیں جیسے صمصام الدولہ شہنوا ز فان انبی کیا ·

ما الامرامين فرمائے مين كه برائے شناسائي مرفرقه را باندك ملا

ا چزے نسبت بان چیر ملقب ساختدا ندوغریب لقب اورین گروه مربی میری میران از ایس کی امل اتبالی میران خور قرور

شائع است ـ معلوم اليها موتا ہے کہ اہل تصا نیف اور خود قوم کے اوْ اور الفاظ کی وجہ تشمیه اور تعریفات کی اطلاء بہت کم کمی

ہی وجہے کہ عام طور پر اون الفاظ کا نام القاب قوم رکہا گیا ؟ بعن اہل تصنیف نے القاب کے حند الفاظ ہی لکھے مین اور آو

بعض اہل تصینف نے اکفا ب نے چیدا کعا طربہی سے ہیں اور او ا پیس میں بر بہی طبعہ از مائی کر نا چا کا ہے۔ جیسے اکر مخان ہو ہاں ہا۔ و حد تشمیہ بر بہی طبعہ از مائی کر نا چا کا ہے۔ جیسے اکر مخان ہو ہاں ہا

نے اپنے مختصر رسالہ میں القاب کی تعریف م لوم ہو تی ہے کہ ا و ن کواوت ت پرست کم اگامی مولی سی و جسے که نه صرف الفاظ کو القاب سے موسوم کرنے مین غلطی کی ہے ملکہ اصل لفاظ كى تعريفيات مين بى كامل توجهنهن فرمائى گئى-كسى لفط كولقى-موسوم کر دیناا ورا وسکی تعریف مین کسی بغوی یا اصطلاحی منے یا وحیمیہ } حققت کے سابتہ مطابق کرکے نہ دکہلا نا ا وراین مض ر کسی نفط کوشرا فت کی علامت قرا ر دینا پاکسی نفط کے متعلق پیرکا ً که اسکواینے نام کے سابتہ استعال کرنے والون کا درجہ شرافت<sup>ین</sup> کشا ہواہےا کے مصنعت کی شا ن سے بعیدہے۔ مونعت کو<sup>ح</sup> اس کتا ہے کی تالیعت میں ا ورمصنفین سے ملی ہے جنگی فہرست دِ ساج من ککه چکا مون ا و ن سب مین اکرم خا ن شا ه حیان آبا دی بی کا ا رساله ہے جس نے القاب قوم کی تحقیق کی نسبت مجمکو زیا دہ ہوجہ دلائی۔من نے اسکو مناسب نہ جا ناکہ ایک مصنف کی *رائے مجر*د وام لون اورانسی مهاری ذمه داری کے کام مین صبیاکد مدکام ہے

نکو سرفرد قوم اپنے نام کے سات ميے قريشي يا مها جركا لقب۔ یهی اوسی میشه کواینی وجهٔ

مریسکونت افتیار کی تھی۔ جیسے میں جہرمی ث اعظے کوئی فاص اعزاز یا بیسے اوس کا م يغيرنا ے۔ جیسے دلوائی اور سعید کا من خاندا نون سے کفو کی یا ښدی نہیں کی اون کی خ ہے۔ او وسکلے اور ماکے اور یا یا کالقب ۔ اس مین کیمه شک منس ہے کد بعض القاب ت مو دیرِ عا وی منبین نظراً بے جن کی صراحت ا کی جا رکنی کیکن اس مین واضعان انعاب کا کیم قصور نو r.4

سے اپنی قوم کی شنا سائی اور ب ایسے میں حل کے س سی پنج یامخ کے وكمي وخيشميكسينك

قو نابط كالقا.

مندوشاد بسك مختلف مقامات مختلف كالليا القاسك بعضر إلغاظ كاركسك يامحا ورواره وكيرخلا م و ناا وسي اختلا ف كالازمي نتي ہے۔ القاب كالخصر نامكن كيا باسوحه سيحدا ول الذكرتن اصول من وحهداصواعاً میں د اخل ہیں۔مولف نے صرف جندا تقاب معروفہ کی تعرب کا ا ونکی و جیشمیه کو ذیل مین سان کی ہے۔ سکو ا صول متذکرہ بالا كَيْمَيْنِ خِيالِ كُرْنَا مِاسِيُهُ۔

ے۔ پہدلفت اون افراد قوم کا۔ قایم کرر کھے تھے۔ مینوجہ کہ شیا نہ روز انکے کارخا نون من آگ یش رہتی ہتی ا دنکوعا مرارگ آگ لاوے کہنے گئے۔ا فرا د توم ا بک کس سال زرگ ہے نیان کیا کہ آپ نے اپنے زرگون اس لقب كالنظط آك لا وے شاہے۔ وہ فرائے تھے كہ آگ الا ُو سے پہدلفت تجو نرکیا گیا۔ الا کو فا رسی زیان کالفط ہے معنی توڈ تش اس قوم کے بعض ا فرا دینواہ کوکن میں کاشکاری کیے

ورابی ہے اپنی الات کشا ورزی کم کا کامر مواکر" ایتابه مندو کی حکومت کک عومیان بی بی د ونون اتش سلگاکر لغرض بالاوكي آك كي وحيده

٢ قوم ما يط كالقا

کے نام سے شہرت ہوئی آخر برآگ الاو استعال سے آگ لاوے کیے گئے ایل بضانیف نے اسرام سے والم تذكره بنس كاساس لفف كافراداتيك موجود بس إورمولف ونکی ملا قات ہے بعض *افرا* و قوم سے اسی مقب کو آتش خانیکالفلسی راہیا نیژی اس لقب کی وجبرتشمیه بعض رسایل مین بون ساین ہو دی ہے کہ ا<sup>ن</sup> فرا د قوم کانبی سلسلہ شایا ن بیجا پورکے نا قوم لوازون مک بہونچاہیے حقیقت بہہے کہ شا ہا ن سلف کے ما بہاکہانیے فاصہ کے ہاتی کا مہا و تا ور اپنے نا قوس نواز بینے بیوگلجی کو قوم سا دات ا ورمثر فا رسے مقرر کرنے تھے بڑجے ہ مہاوت کی بیثت ہمیشہ عاری نشین کے طرف ہوتی ہے او<sup>ر</sup> وه یا د شاه کی جان کامحا نظ<sup>سی</sup>مها جا تاہیے اور حکمر رسان نا قوس نوا مِا دِیّا یا دشاہ کے باز و حاضرر باکرتا تہاجس کے ذریعہ سے فوج له حكم سنا ياجا تا متهالبذا اوكوان و و نون خد مات يرمعمو لي درجبك لوكم

ر ناپیندنه بتا به وشاهی سواری کامها و ت زمانه ما سے مقرر مہونے کا وستورہے شاہی موگلر ما نا توسر نوآ لی ضرورت موجو دو زیانه میں باقی ہنیں رہی۔ تا ہم نوجی سردار مك بهروسه كخنخص كوبيو گلرى كى فدمت عطاكرتے من بعض مورضر ، بے لکہا ہے کہ شہنشاہ اکر کے ساہتہ ہمیشہ اوسکا نا قوس<sup>واز</sup> ا تهاجب فتح نضيب بهو تي بتي توشهنشاه اپنے ناقوس بوا زکوہير لم دیاکرتا تباکه نا قوس سے ماایید باایید کی آواز نخالے حس آوا ر سارالشکرجان جاتا تهاکها کبر کی فتح مبوئی ا وراز ای ا وسی \_ ائیون میں خاص کرا سے وقت برحبکہ دوثو ر با ہم مل چکتے ہے اور تلوار سے کا م لیا جاتا تہا۔ اپنے اور پرآ بر منبولی متنی ورمعلوم نه مهوتا تهاکه یا د شا وکس حالت مین کے ذریعہ سے احکام شاہی اور نتایج حنگ کی طلاء ديحاتي بتي ا ورمخصوص الفاظ كا استعمال حنكا قرار دا دخبك اسبات كااندازه مهوسكتاب كهنا توسرفازشابي كاكيا درجدتها

ور و ه اصولکس مذک میجی ہتے ۔ جو برا ور ۔ اس بقب کے افراد قوم سے مولف کو طاقات کا آنفاق ہنیں ہوا۔ اکرم خان شاہ جہاں آب<sup>ا</sup> وی بے اپنی مختصر سی تصین<sup>عت</sup> اس کی وجد شمید نون سان کی ہے کہ را جایان و قت بعفر اپنے ماجیین! ور ملا زمین کوجو قوم <sup>ن</sup>ا <u>بط سے ت</u>بے برا درکے <sup>ن</sup>ام<sup>سے</sup> بلا پاکریے ہتے۔ا وراس پر تا 'وکی و حہسے دریار میں اون کی مرکی غزت ہواکرتی ہی اون کی آل اولا دیے اپنے ناموں کے سات ى نفط كوبطريق لعتب قايم كرليا -مولعث كشاه كداس مرافظي تغیرضرورمواہے۔مواعث کوحیدرآیا دمن بعض ایسے ا مرا رہے ق مواہے جو قوم نوا بط ہی سے میں اور او نکافا منت مامون ہے جب من لے اوسکی حقیقت دریا فت کی توا وہ<del>زول</del> نت میشوا مین اینے موریش اعلے کا نام مامون

لقب کے سامتیہ دکہلا دیا اور کہا کہ بزرگان فا ندان فرما ہاکر<sup>ہے</sup>

وم الطبكالك

لے تبے اور مامون ہی کے نام سے راجہ اور ک كرم كورى مرمو لكے سے فالمب تها حيكا ترجمه مثا رمنی زیان کے الفاظ میں۔ بیہ خطاب ویسے ہی تھے جیسے کہ زما بض والبان رباست كوبرئش اندُيانے فرز ندا رحمند كا اعايت فره ما يعد الحاصل مولف كاخيال سهد كان و فرا د قوم کے مورث اعظے غالبًا بہا 'وکے خطا بسے سرفراز نہو بسکوا و ن گیا و لا دیے فا رسی زیان کے نفط سے بدل دیا. تزکون کی حکومت مین برا دریا فرز ند کا خطاب کسی الازم کو دیا جا أرنح سے نبین ما ما جا آء مولعت سے اپنے والد ما جدسے بار النظ له افرا د قوم سے ایک صاحب علاء الدین ما م ہے جن کا عرف ا یک بزرگ قوم کو د کہاہے جن کو تما م اہل برا دری جیا میں

رگوا دسے مولعت مورلقب - اکرم فان شاه ج س كاميحوا لا مدرى فرا د قوم کے مور میں نام آورا ور سدری کسلائے۔ قوم کے اکثر ا فرا دسے لاقات کی اور لقب ا یا فت کیالیکن ا و نبون سے اپنی لاعلمی ظامر نه من محدة ما و مدرمن مرا جيا مام المدرسين مولا مدري فا دري رحمته السرطيبه ـ قوم نا يطرك خاب

بها ندست بهو مدست اس لتب کامیح الله با ندا بورد الله خاص بها ما نام اوری کے مقام کا نام سے جن افراد کوم سے اوری کے مقام کا نام ہے جن افراد کوم سے اوری کے ساتہ ابنا ز ما ند بسر کیا اوری آل اولا دیے البی ناموں کے ساتہ اور بین الفاظ کو بطور لقب تا بم کر لیا۔ اس لقب کے اکر افرا فرا میں موجود ہیں۔

میدر آباد اور مدراس مین موجود ہیں۔

روست س

مالکر۔ اکرم خان شاہ جہان آبا دی ہے کہاہے کہ پالکر لقب کرنے والے افرا دزراعت پیشہ ہے۔ آبیاشی کاکام اول کے تفویض تہا۔ مولف کو اس وجہ ستمیہ سے آتفاتی ہے۔ نشان میں تابعہ کرنا میں ستعد دمقا مات پر پالکر ون کا تذکرہ ہے کرنا میں نشعد دمقا مات پر پالکر ون کا تذکرہ ہے کرنا میں زمیدار ونخانام پالکر تہا متعد داہل تقیا نیف نے لکہا ہے کہ اس قوم کے اکثرا فرا دزمیدار اورزراعت بیشہ ہوا کی لیف بالکرلت کرنے والی قوم سے مولف کو ملا قات کا اتفاق نہیں ہوا کی لیفن کو افراد قوم نے کہا کہ دائے و میور سے مولف کو ملا قات کا اتفاق نہیں ہوا کی لیفن کو افراد قوم نے کہا کہ دائے و میور سے مولف کو میں رہیں گوگھ

مهها ون بزرگون کا لقب ہے جو کو کن میں زید و تقو۔ السيح وات نهون ب قریشی لقب کیا بعض کا لقب گلّی ا و رئمدّی تها إ ا ہل کو کن ا و ن کے نا مو ن کو تیر کے سا ہتہ منسو سا کے اون کی نسلون لئے اپنے نا مون کے سا نتہ ہی اسی لفظ کو لیا لقب استعال کیا ۔محدٌ سعیدا ورمحرٌ محی الدین تیر کی ا ولا دحیدرآ میں موجو دہےوہ اپنے مور ثین اعلا کومشائجین سے کہتے ہیں کثر ت متمال اورنا وا قفت حققت کی و حد یتو سان کریے مین اور بعض تتور ۔ اگرم خان شاہ جان آبا کی ہے اس لفظ کی اطامین ہائے ہوز کو شرکی کیا ہے اور تتہو گہا ہے گرنفطی تحقیق اور او سکے منے پرمطلق غور نہیں ہنسر مایا۔

انهٔ الله الله اورا وسطمعنی من مولف کو کا منبغین نے لکہاہے کہ نا لطیا ن جو و ہری لقب کو ساٹوہبی وارُمین تاجرا ن بیانکه به بیاننوی مشهور مین بهایگ مرت بولی پر ہوتیہے۔ میضا جناس کی عرض سے پہلے ماہمی معاہدا ت کے ذریعیہ سے او کخ تاہے اور سی طریقہ بعض وقت سکتے کے ٹیا و ن من . ـ مثلاً رمع کی نصل تیا رہے مہنو زا وسکی کٹا لی<sup>ک</sup> نے عرفت بہدمعا بدہ کر لیا کہ کم ہا ہ آ مندہ نی کمنڈی کے حساب سے مانحرار کمنڈی حوارعہ ہے فروخت كربكا ورعموك اسكوتبول كرلها توبهدمعا مله مهام لهلا ما۔ علی ندا کرینے خالدسے کہا کہ ما وا بندہ کی ، ہ تا رخ کو دس خ فعید او مالی کے ٹیا و ن سے فالدکے لرنبا توکیا جا ونگاکه ان و ا مکه موجکاہے۔ کیبیعب نہیں ہے کہ افرا دتجار ن مانر وافر مین رمی مبوا س تجارت کی وجہسے بیا نٹو<u>۔</u>

نب ج ہری کے نامے مث راون کے نر رکون کے سا وس کے ظامر کرتے من ن نے کہا کہ محبکو اپنے بزر گون سےمعلوم ہوا کیشین ہے لی تحارت کرنے تبے مدرا رت میں ا ونکو مُری کا میا بی مو ٹی بتی۔ لبور کی تحارت ہی حلوم ا و ن کے نام رہ جو ہری کے ونكر لكهاكبا حوايك ركبك س خام کو بکتے مین ۔ مولف نے او ن کو بزر کون کے لقب کو اپنے نام کے سا بان من كُنْك كے منے مبور مدمن ننس آ ماکہ بشک یا ساملے سے بہا نوکا ۔ دنیا میں منرا ر ہا مثالیں ایسی میں حو وا ضع کے وضع۔ مون مین کثر ت استعال و عدم وا تفیت وجدیشمیه کم

ماری نبی کر نامک کے لوگ دیے ہوے جیوں کو میٹانے ہی ہے بہی اسکولکہاہے۔اکرم خان شاہجات ی نے ہی اس سے اتفاق کیا ہے۔ لى كـ ساى اول عروف و ۔ لقب نہاجو تو ت کے ماغات میں رہٹم کی تخارت کہا کر۔ بان فارسی مین بیلا - کویدا رنشما ور رنشم کے کڑے کو کہتے م عنب في لي موامو - النمس كوم موم کیاہے۔ کجہرم ایک شہر کا نا م ہے جیلط <u>قب كے معض افرا در ً ما نہ ً ً</u>

پوسر رست ہور ہے۔ یہ را استسکرت کا گرامہوا لفظہے۔ سنسکرت میں الجمور و استحد کے استسکرت میں المجرم المحد کے بہدلوگر جمرم المجرم میں۔ مکن ہے کہ جب یک بہدلوگر جمرم المجرم میں۔ مکن ہے کہ جب یک بہدلوگر جمرم

ومنابلكات.

سکونت پنریر را ہے ہوں۔ فارسی بول چال میں مجافل اپنے پیشکے پی لا سے شہور ہوں جب مندوستان میں آئے تو مہند یون نے اون کا نام اکیمو کر و رکہا ہو جس کا مخفف چو مکر و رہ گیا۔ والداعل تجیفہ کا حید را ابر میں پی لے لقب افرا دموجود ہیں اور مولف کواون سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے لیکن وہ خود اپنے لقب کی دجہتمید سے نا واقعیٰ۔ ر ولیٹ سٹ

لى - بيائے معرو ب اون افرا د قوم كالقب ہے ج وقصبه تا نثلا مين سكونىت يذبريتي بعض مصنفن سف لكها. درجه کی تیروکمان مبالے میں مشہور تھے۔ یانت ز کالفظہے حسکے منے رو وہ کے ہیں۔ رود ہسے نخ کمان م سا ان حرب مین بند و ق کے عوض تر و کمان زیا ده قدرتنی - لرائیون مین اسی سے زیاده کام لیا جا تا تناجم ی پیشه کی و حبه سے انخالقب تأتیلی مہوا مولیکن موضع تأنتلاً وجود وجدت تميّد لقب كوزيا وه ترابيني مإنب متوجه كرتا اس لقب کے افرا دحید رآ با دمین موجو دہیں خو دمولعث تاریخ کا

قوم بايط كالقا

قومى لقب تانتلى به معنعت النابط النابط في السلقب كونتب النابط في السلوب المابية الماب

ر ولعث ٹ

نمینژاسی ـ بیای آخرومعرو ت نمیندُاسی بایمیندُ ایک فامسی لی تر کاری کا نام ہے ـ بہد مبندی زبان کا نفط ہو ممکن ہے کہ نا بطیا بالکرلفنب سے کسی سے اسکی کا شت کو رونق دی ہوا وراکسی .

بعرصب سے میں ہے ، من است و سروی من ہو ، روسی سے پکا رے گئے ہون مولف کواس لقب کی حقیقت اس سے بیا دومعلوم نہوسکی اور نہ اس لقب کے کسی فر دسے ملنے کا اتفاقی

رولف

عَدِّی۔بیاے معروف۔اون افراد قوم کالقب ہی جو کَدِّہ کے سِنْم رس والے ہے۔ اس لفب کے افراد حید رآ با دا ور مدراس میں مایے کہے

مولف تاریخ کوا ون سے ملا قات کا اتفاق ہواہے۔ رہ

جُهُرُ می رَجَهُرُم کی رہنے والی قوم جَهُر می سےموسوم ہو ئی۔ عالک فارس بین جُہُرم اکی خاص مقام کا نام ہے۔ ر ولیٹ چ

قوم الطرك القا لے اکثرا وا ویے اپنے اکورم،۔ مبي من به إسر لفظ كارستعال ابنسرم في الريف كاذكركمات كراوس اس بقب كافراد سے الت كا تفاق بين موا۔ بكبيا ول و بائےمعروف بيه لغنبا ون ا فرا د قو م كا *ن ریتے تیے۔ شالیا فی اور رفوگری کرتے تیے را ما* مان نے اپنی قبمتی یو شا کون کے لئے ان کار گرون کی مت قدر بي ليكر بعض مزر گان فو رغ کا حکمرکتے میں اس وجا یے نئے ۔ا ورا ون کاعروج اپنے ر ہالخاصلی بقب ملکے نها غالبًا حلا ہونے ماگیہ سے سرلقب شہور

ول من به <u>قوله ہے کہ قوم نا پط کے جن افرا</u> غنب كاصححا ملا أكيموكره سة قوم نا يطسكانقا.

یے اس کی وحدتشمید بون سان کی ہے کہ ز مُیرکو اپنے در بارکے لئے چندا سے افرا دکی کلاش ہو ٹی جو فن منوٹ میں لا<sup>م</sup>ا نی مون- ا س میں مختلف التا بے ب موعجن من بعض افرا دَجَهُر مي لقب سے اپنے آپ كو سوم کیا۔اکرم خان شاہ جہاں آبا دی نے اسکی جب یہ قریب قریب اسکے کئی ہے۔ اسی کر وہ کے بعض افرا دیے نرا دچیرہ ل**قب سے لا قات ک**ی ہے ر دیف خ قبایں عرب میں حب شخص کو قا بون گو ئی کی ڈی یض ہوتی ہتی و ہنطیب کہلا "ما تھا۔ قومی

خلبه خوان بهی خلیب سے مشہور ہے۔ بعضون کے اپنے

دُلُوا کی ۔ اس لقب کا اصلی لفظ ہولی تہا یہ ہا و ن افرا د قوم لقب ہے جوحضرت شا ومحمر حسن المعروب ۔ ہر ڈولجی شاہ فدر لی اولا دمین من - بیر شرے یا پہ کے نررگ تھے حیدر آبا د میں آبکا مزارہے۔ بہرو تت آپ کے کُنْد ہے پرایک چرمی و ولی لگی رہتی تهی حس سے کنوے کا یا نی اپنے وضو کے لئے اپنے ہی ہات سے کالا ریے تھے۔سفرو حضرمین کسی و قت آپ سے ڈولچی حدا اپنیول ہی۔ صاحب کرا مات تہے۔ آپ نے کسی مقام پرانی اسی و کچی سے شیرکو ما را نتا جس کے قصہ سے بر رگان خاندان وا تعن ہیں دسے بعض ہے اپنے آپ کو ڈولی سے ملعت کر لگا د لوا ئی کہنے گئے۔ د لو زیان عرب مین ڈول کو کہتے ہیں۔مواقعہ ظ ندانشجرون مین دلوا بی کالقب یا پاسے .

قوم الطيك القا.

غر کو کہتے میں جسکے مان اور ماب دوخمتلف قوموں سے فرا د قوم نے اپنی ا ولا د کی شا دی غیر کعنو میں کی اون کی اولاً لقب ہوئی مون**ف کو ایک گحرا تی نا یطی سے ملا قا** حِنبو ن نے بے تخلف اینا نام ضیا رالدین ڈوگھ بنلا یا۔اگراس ملا قات کا اتفاق نه ہوتا تومولف خیال کرتا کہ فرا د قوم کا اختیار کیا ہو ا نہیں ہے ملکہ کغو کی یا نبک نه کرنے والون کو نفرت کی را ہے ڈو و گلے کہا جا "ماہے۔لیکر ضیا ء الدین ڈ و *گئے کے بے تخ*لف سان سےمعلوم ہوا کہ قوم <sup>کے</sup> اس لقب كوضروريًّا استعال كياہے ماكه يا ښدان كغو دموكة بھیں۔ضیاء الدین نے کہاکہ اون کے والد قریشی لقب تھے ورا ونکی والدہ قوم بَوا ہمیرسے نہیں۔اونہوں نے فرہ یا ک

قوم الطيكالقا. میں و و ڈ وگلون کو نہ اپنی لوکی دیتے میں نہ ا و کلی لوکی کے سام لے میں یمن خاندا نون سے کفو کی یا بندی خو ی خیال کرتے ہیں اسلے ہو حکی ہے وہ ڈ وگلون کو اپنے مسا و ن ہر ؛ و گلے کی تعرافی صا د ق آتی ہے ليے۔ اس کامیجے لفظ رقع ہے۔ بہہ معتبر تا جرین کالقد

یاں جاری ہوتی تبین ۔ عربی زمان لے محا زی معنی ہنڈ وی کے ہیں۔ حب

صورت اورمبکی مین قراریا ما تو کثر ت اس كے ماشندے رقع كور وكيے كينے كے ۔

س رے بی زیان میں رئیس کے مغنی ریاست رکھنے کے ہیں مجا زاً امیرا ور مالدا رکے معنون میں ہو رئيس في الاصل اون افرا د قوم كالقب تهاجواميرعبدال رئيس قوم كي آل او لا دمين نتيجه في زياننا مالدا

تی ۔ اس لقب کوصرف اکرم فا ن نے بیان کیا ہے۔مولف اکثر خاندا بون میں اسکی تحقیق کی نبر رکان توم ئىتى كو ئى خطا ب نەرتيا۔ اىك ىزرگ كے ارثثا لیشکین کر دی۔ آپ نے فر ما یاکہ ۔ منب برلقبو ن *کوسکت*ی سے م جەنبىن سے كەسم ا و ن كو ا کرین۔اکرم فان کی اس مخریر۔ لیم نبین کرسکتا جس لفظ کے منین می*ن اوسکو و وخو دلکیو* ن اختیا رکر. این توم الطك القا 449 با دسے کہا ہے اور ہے جس کا تذکر ہضل د وم کے تمبرے مها پر کےمورث اعلے قاضی سعیدالدیں کزریے ر بتا-اکرم خان شاہ جہاں آبا وی نے اپنی ہا<del>۔</del> ر) باکانغلق ریاست جیدرآ با وسے بیان کیا ہے مکن ہوکہ ایسے ىر جىدرآ با دكى تارىخ <u>سے</u>ا سكايتەبنىر جليتا - قاضى سعيىدى م کے سانتہ لفظ سعید کا استعال کیاہے یعظم ن لكها بوكدا بنين كالقب ہے کہ خانران سعیدہے کسی کا نتخاب رہا،

قوم نا يلك التا

حيفت بركوني اثربنس يُرتا ـ . پلتب اون افرا د قوم کا تهاهنهو ن-که یته اور شکر کی تحارت کریے تھے بعض يبنه و الے تھے۔اکرم فا بیٰ رسالہ من! مەپ شكر كى تجار . مت كے صيحوا لفاظ شهراوشا

اليان رياست كي اوستا دي كا ا**نتما** ر ر وکے نا میکے سانتہ منسا ىنا دىركەنېرار يالحالب مل کہاہے۔ آپ یا وشاہی د فاتر کین ام المدرسین الني الني آب كوضرت مد ن سان كماسے وقع كافاند ان کیالیکن اوس کامیجوا ملا یا کے سا ہز وب مين لكها هي - الحاصل مد نفظ اختلاف س کے آغاز مین سان کیاہے۔ ایک فازان مین ختف القاب کا مونا باکل مکن ہے۔ اسی باب کے ضاوی مِن علام حسين خان جودت كا احوال كلها كياسي حيظ لقب شهرت

ت سے معلوم ہو تاہے کہ خو دآپ سے مدد على يدين كونلمذنها - آب كے خاندان مين سرا كب فرداين آكے فبراستاد سے ملقب كرتاسے-

ا بر۔ بہدلقب اوس کرو ہ کا ہے جسکے لئے وجمعشت کا کول ذربعه نه تهاا وريذا وسكى تجارت كو فير وغ تنها با وجو د تخالست کے وہ لوگ قوم سے استمدا دکرنے کوعا رسمجنے ہےا ورمفر اس کے سے کہ اپنے نقرو فاقد سے قوم اگا ہ نہ ہوا کیے علیٰدہ مقام ہرآ ووررینے لگے۔ توم نے انکوصابرے موسوم کر رکہا تہا۔ صاب ربانء بي من اسم فاعل كاصيغه ي صبرا وسكامصدرسيا بزرگ بی بی ہے: اپنے والد کامیثم دید وا قعہ سان کیاکہ بلد ک بیما پور مین اس خاندان کے بیندا فرا و نہایت غرب میں میں را وی کے والد بیشہ فر مات ہے کہ خاندان لقب سے ا مدا ق بنا دیا اتفاقاً قوم کومعلوم موا سجار ون کوا پنر ا ویکے کہرکسی لڑکی کاعقدہ ہے قوم کی بی سان بالا تفاق میا

قوم نا بوكراد

ا خشکه کی تما ری کے لئے د وٹر د ہو پ کریے لگے گریے دعو بی مہا اون نے کہدماکہ و و کہائے سے فا رغ مبوکر آئی میں حب رسم ا دا مونی توان مها بؤن نے سلامی کے ذریعہ سے سلوک کیا حس سے د ولہا کی طالت سنبیل گئی نقریباً دو میرا دیم رقم سلامی میں مع موکئی اور اوس کے ذریعہ سے ا اُسی تجارت کرلی۔افسوس صدا فسوس کہ وہ افراد دنیاہے جل پسے جن کی محدر دی کی میہا دیے شال نہی ہم کوالیے واقعا مَا رَبِي سِيسبق حاصل كرنا جا هِيُمه بها رسے موجود و واخلاق من ۔ ب<sup>ا</sup> قی نہیں رہا ہے۔ مولعت انے خدا و ندکر سے صرف تو فیق خیر کا امید وا رہے ۔ خدا کا شکرہ له حیدرآ با د مین جوا فرا د قوم مربرآ ور د د بین ا ونکی مالی قا نے قوم کے متحقین کے لئے بہت کا فی ہے بدیست مجموعی اگرہ تفام کرنا جا ہیں جس سے غرباء توم کو مدد ال سکے مشکل نہیں ہے۔قوم بو اہیر کی علیمیں ہا رے ہی ملک با

سے مشہورتے۔ میرگر و دانیے قوم کی تجہیر و مکفین مین زیا وہ مم لر تا ننها راکرم خان شاه حیان آیا دی یا میمکا تذکره نها<del>ت</del> والفاظ مين نرما يا يهج ا وربيد ا ونكى نا الصافى . نا بطے اس عدہ رواج کے لھا کاسے کہ وہ تحبیز و مکفین۔ ا فیها رکے میبر دکر نا بیند ننین کرتے ا ورتمام ا فرا د قوم مبرکہ كام كوالينه لا تون سرانجام دينه من مولف كيدسكانه نام توم صلوا تی کے لقب سے لقب موسکتی ہے۔ اگر بعض ا بل منروریہ کی مزید وا تفنت کے محاظ سے تہ اون کی جدر دی شکرگز اری کے فابل ہے۔ ایک مصنف ک سے بے خبر ر مکرلعن کمونا زیبا نہ تہا۔ اگرم خان مرح اخراسی توم کے شخص تبےاگر چه ۱ و منہون نے اپنی تصنیف کی اتباداً بات کونلا مرکر دیا ہے که اون کاننال شرفا و قوم سے نہا

وم الط كالقاء شرا نت د کات ا و کی موت کے دن نالطها الم الوا لقب ہے جوسن سلوک معاملات جمنر وکمفین میں عود ا و ن کے سا باے وہ قوم کی اخلاق کا اعظمنو ندہے۔

ر و لیت ط

مل میر طاہرز بان عربی کا نفظ ہے جس کے منے یاک کے ہیں لما ہرکی وجہتمیہ میں اختلات رہاہے۔ محدیر ہا ن خان ہانگ مصنعت توزک والا ما ہی ہے کہا ہے کہ ما دیت بسیارخور دی وکو مام

قامتی وجهد شمیداین لقب است - اسی مصنعت نے اورمعنوای بہی اس لقب کی حفیقت بیا ن فر ہا گئے ہے۔ مو ل**عث کوا ون کی خ** 

تحینق سے اتفاق ہے وہ فر ماتے من کہ قوم مذکورورز مان یا و شاه طا سر دکهنی د نظام شاه یا د شاه احدنگر) ا عتبارتمام دا

به تندل متثرب سيئه شا فعيه خو د نضديق مثرا بط وا را و ٺ أنناعِثَا

از مدند و لمقب به طا مرشد ند- بعد انقضائے ایم طا مری دعت به ندمیب جاریاری کروند-والعداعلم بالصواب مکن شیم که اس موامو۔ برشخص اپنے فرمب کی نسبت ممتا رہے۔ یہ وجشمیہ

یان ملا مرلقب موجود مین ۔مولف کوخسفدرا فراد سے ملا گات کا اتفاق مبوایے و و ندمہبا مام شافعی رحمته المدعلم كييرو بالمكي -فنرخالی ۔ اس گر وہ کے مور ٹ اعلےخوا جہ محد مانی بیان ہوسے من حن كانتلق ز ما خسلف مين الا زمت سركا راصفيد اليان مواہے۔مبن بزرگان قوم کا باین ہے کہ نو آب صفدر حباف مرح لقب بهی تها . حضرت دمغفرت منزل بواب سکندر ما و بورا تسدمر قده ان پر مجرا ا متبار تبا یختلف از کبون مین محلات شا می کی مخلت آپ ہے صفد ر مبک کے تفویین فرائی نہی والی ریا ست نے مبی صفد رخبگ کوٹو اجدمعنبرکے نام سے بلا باہے اورکہبی خواجیمنبر کہا ہے اسی ما ب کی د و سری نصل میں ا و ن کے حالات ساج وسے ۔ اس لقب کے مورث اعظے کو کن میں گذرے مین

لم اورفاصل ہے۔ آپ ہمیشہ لینے نام کے سابتہ غرب کے الفا کا لکہا کرتے تیجے ۔ آپ کی آلے اولا دینے اومہین الفا کا سے سے لفظ غریب کو اینالقب قرار دیا۔ غماث ۔ مولف کی تحقیق مین صرف استدریتا چلاہے کہ اس گا *ص فا* ندا ن کے سربرآ ور د ہ مور ش<sup>کا ن</sup>ا م شا ہ غیا ٹ الدین <sup>تہا</sup> جن کی آل اولا دیے اپنے نامون کے سابتہ لفظ غیا**ت کو بطریق نشا** نا ندا ن بلورلقب اختیا رکیا - اکرم خا ن مغفو ریخ کہاہے کہ نظام الدین نام ایک بزرگ گذرے ہیں جو ابتدا رُنہایت مفلوکا <u>ته</u>حضرت غنا ومنیرالدین ا و لیا د قدس سره کی بدایت سے آنج ا مک عرصه و را زیک الغیاث کی تسعیح بر مهی ا وا خرعم میآپ بنامت مالدار مو كئے۔ آپ سمشہ اپنی اولا ور د کی اما زیت عطا فر ما پاکرتے تیے اور آپ کی زندگی میں کیا نام الغياث عصمشهور تبا **فاری ۔ بہا وس فاندان کا لقب ہے جس کے افرا دلزومًا** 

رافث موے من -حدر نت خاص سے مخصوص ہے حس کے موٹرن ك انا ث مبى قارى گذركى بن-رانشی - بیه نقب تعمیمی منون مین ہے سرا کی فرد قوم اپنے ات کو قریشی که سکتاہے۔ اسلئے کہ ساری قوم قریشی الاصل ض ا فرا د قوم ہے بخضیص کے سانتہ اس لفظ کو بطریق لقب تتعال فرما پایے جس کی کوئی و جہ دریا نت نہوسکی بیولعن بتاہے کہ صحیح معنون میں اس قوم کا اصلی لقب یہی ہونا جا ہے ج قرب قرب تام القاب اسے مین ج مورثین اعلاکی ے سکونت یا میشہ یاکسی وا قعہ مشہور کے اش موان كى وجد من وجد صيح مانے ماسكتے من ليكن سلاطيك کواکثرا سنا دسیحن کو مول**ف نے بحثیم خو د در کمیاہے محتلف خاندا** کے مور ثین کے ام کے سابتہ قریشی کے الفاظ کھے گئے ہیں۔ اور القاب توا بنده زٰ ما يون مين متبدل ہو سکتے ہن گر قریشی کا تب اس قوم کے لئے ہرا کیے زیا ندمین قایم رہ سکتاہے۔

قوم نابط كالقار ،خوا تی ۔ کتا بخوانی . وعظ کها کرتے ہے۔ اگرم خان نے لکہاہے ک ا فرا دنے دکہنوں کے ساتنہ سمر مبیا نہ کیا اور کتاب خوانی جو د كهنسون كالقب سيرا ختيا ركبا - وا تعنن تا ريخ و ت قوم کو اس سے اتفاق نہیں ہے۔ کتا ب خوانی فارسی ز بان کالفظیے حس کے اصطلاحی معنے ار د و بول جال مین وقعتہ ر ملاکو سان کریے والون کے میں اور یہی معنے معلوم موتے ہیں جوا تبدا میں بیان ہوئے ۔ ممکن ہے وا تعدخوا نان دکن سے اس گر وہ نے سمد سیانہ کیا ہو۔لیکن اس سے اون کے واغظ مہونے کی تر دید نہیں مہوسکتی ۔مولف ملا قات کی ہے حن کے مان یے اس لقب کے بعض ا فیرا دیے ور باپ د و بون نا بطی میان موے۔ اکرم خانی رسالہ و و گلی لقب بر صا د ق آتی ہے۔ کل ن تر به بدلقب تلامی نواتیه

مهم المستحق توم نابط ك القاب

ور ملااحد نا بتدكرا فراوخا ندان من ما ما كما ہے۔ كما جا تاہے ك معاصرین قوم مین کمجاظ عروج دنیوی ملا احد نانتیه کا خانداس سے بڑا ا و رسر برآور دہ تہا۔ مولفٹ نے بہی منبم بخر براحوال مشابيير قوم اليابي يايا ہے۔ يس بهي و جد تشميدہے۔ اس لقب كى ـ أگر چيعن افرا داس خاندان كغرب لقب مشهور مين ا ورمعض کوکنی کہلاتے ہیں۔ گرا عتبا رات مختلفہ کے کما ظ سے لقاب ہی میے ہیں۔ حید رآیا دمین اس لقب کے افرا وقوم موجو د مېن داسي با ب کے فصل د وم مین ا کی صاحب کا الكهاكما يحن كالقب كلان تربي-کو گنی رجن افرا دکے مورثین اطلے کی سکونٹ مستقل کو کن مین رہی ہے وہ کو کنی سے موسوم ہوے۔ جیسے الا احد نا تید آپ کا ائے مجبول ۔ اس لقب کے اکثرا فرا دسمالورمین من العبض اینے ایکو کو دے سے ملقب کرتے میں مولف

نظميح معلوم مروال سير بيه عمواً فن نبو سے وا قعت ہے۔کشی کے سا ہتہ انکوزیا دو دلمیسی ہی۔ ہرایک فرد خاندا ن نے اپنے گہر مین ایک کو دابنا رکہا نتا اور پہلی س ، کی و جدتشمیه ہے۔ گو دا وکہنی بول جا ل میں اوس نرم زمینا لوکتے من حِکْثی گرا یک مە ورملقەمین نیا رکتے من بقول صاب ان بط بہدقصیہ کو در ملاقہ بیا پورکے ر مر۔ اس لقب کے مورث اعلاً ایک شاعر گزرے میں جنکا لف کو ہر نتا۔ان کی آل وا ولا دیے اپنے نامو ن کے سانتہ لفظ بتعال كيا آيند وفصل كےمشام مین بعض افرادکو مراقب پائے جاتے ہیں۔ د بعث ل ہے۔ لوکہرا کی قصبہ کا نا و کے اکثرا فرا دموجو د میں جن میں سے بعض کا تذکرہ

وم اللكالقاب

بيال ـ لون بنتج ا ول وفتح والووسكون يؤن آخره ـ زيان منسكرت من نك ا وركها ركو كنته من ـ ار د و بول ما ل من لام اول بون سے بدل گیا ہے۔ لفظ بون معنی تکمستقل ہے۔ لونیال اون افراد قوم کا لتب تهام نک کی تجارت کرتے ہے خان نے لکہاہے کہ بنو اح وکن میں انکی تجا رہ نریا وہ نہی۔ روسیے کہ ایسا ہولیکن فی ز ماننا نا بطیا ن لو نیال لفت کاکولی نخس منبین دیکها گیا ـ بزرگان قوم اس لقب ا و را وسکی وخبُ كوما في مين - انساب النايط مين بهي اس كا ذكرم -ون ۔ سہ بقب و سیاسی ہے صبیاکہ برا در کا لقب جایان بو نه سے بہی موتی۔ کے نام نا فذموے میں جنگومولعن المجیم خوو و ا میرحید را با د مین قوم نا بطے ایک امیر مامون لا

امه ترم نابط کالقا.

له اكرم ما في مين مرك كالقب ا ہے جو وکن میں کلالی کے اجارہ مین که دکهنی زیان مین کلال کو مرکه کہتے مین - مولف کی ور تو رُحور کے معنے من بولا ما "ماہے۔ ایک سان کناوه م کے رہنے والے ایک بزرگ قوم جن کا کان کی لو مین فحقیرسا ایک مللا ٹی اون کاوه ط زک ہند یون سے اگر کوئی مر دائیے کان میں بالی کا استعال کر وسکومَنّت کی مالی خیال کرتے ۔ مندکےمسلما <sup>ن</sup> بی بیان من کے لطبن سے ہمشداد کیان پیدا ہوتی ہون ۔ زمانہ قوم نابط كے القاب

عل مين صنرت فا تون حنت رمني الدينا في عنها في منت مناتي بین که اگر ادر کا تو لد موا تو اوسکی لومین بالی بین ای ما وے گی۔ مولعن سے بعض ا فراد قوم کواپنی لومین بالی پینے ہوے دیکہ ہے جرمنت کی بالی نبی - الحاصل ح<sup>ب ع</sup>جمی بو وا ر د نابطی کی لومین بالی نظرا کی تو قوم نا بطے افرا دیا و ن کا نام مرکی کے نشان سے لینا شروع کیا۔ مُرکی زبان مبندی کا نفط ہے جو کا ن کے طلائی ملقے کے لئے بولا جاتا ہے حضرت میرفر ماتے میں۔ م خوش آب من ترے کا ذیح مرکیا کی فوب صدف سے مون کے ذاہیے درشن بدا الغرض اون کی زندگی گی۔ اون کے نام کے سابتہ مُرکی کاتب ستمل ریا کیمه عجب بنین ہے کہ ا و ن کی و فات کے بعدا ون کی آل اولا دیے اس لفظ کواینے نامون کے ساتہ بطور رہتب انتيا ركيابهووا ببدا طم مجتيقة الحال ماحب انساب النا المراء جن افرا و قوم کی سکونت ہجرت سے پہلے کرما

ود مبند کے بعد سی ا ہے مشہور رکیا۔ نا بطیا ن کی لغیب کو مولعت نے ویکیا ہے۔ حداً ا لقب مین ملکه قوم ا فغان مین بعض خا نوا د ون کا لقب مُلِک ہے۔ زبان عربی میں ملکِٹ کے معنی فر مانز واکے ہیں۔ رفت نون کی تاریخ سے ثابت ہے کرمن خانوا دون نے ملک کا ا فتیا رکیا ہے اون کے مورثین اعظ فر مان رواتے۔مولف کا خيال ہے کہ عبدالرحمن نابطی امیر قوم کی اولا دیے جبطرح اینالقب رئیس کرلیا ہے اوسی طرح مکن ہے کہ اون کی اولا دیے بعض خاندا لفت سے مشہور موے ہون ۔ مولعت سے نا بطا ان کمک لتب کی ختینت در یا فت کی بیض بزرگون نے فر ما ماک ما رے مورثمن اسطائے افغانا ن ککٹ لفس سے رشتہ فر ا مرا ورا وس نشان اس لتب سے قام موا-سائد اخره جول مرسى زبان كالفظي ص كاميولا

ں) مرشماوس تخفی کومولیا کتے ہیں جس کا دو ا ورننہال ایک ہی قوم سے ہے۔ قوم ٰایلے کو وخاندا ن حواینی لفوکے یا بندتے کو کن میں اسی نا م سے یکا رے گئے۔ بہدلقب عام معنو ن مین سے حن خاندا نون مین کفوکی یا بندی باقی نہیں رہی ہے اون پر اس لقب کا اطلاق ہنین ہو سکتا۔ نجے۔ بیائے آخرہ محبول زیان مرمنی کا لفظہ ہے۔ مونج او ا فرا د قوم کالقب تهاجن کو ا وایل ز ماینه و رو د مهندمین! رتے ہے۔ دیکھو خامتہ کتا ب کاضیمہ نشان ۲حس من خانی خا نظام الملکی لے اپنی تقینسٹ نتخب اللباب میں فرما باہے کہ نته بندان در مائے سرگر دانی و در یا بؤر دان مجرحیرا نی والحاح مش ا مده قرار دا دعهد و سما ن عدم اظهار دن يا رخا نبرخولش سر مطیعیا و ت م و آئین خو د بر دار د و در طام رواشکا را موا فق روسا ب درلیاس و دیگراطوار بیمل آر دیمیان آورده فروداً مدند

قوم نابط كالتد

شعراً شدندالخ ـ اگرچه سه محکوما نه و لطان مجمه دغ نزي کے ز ر ہے لیکن ان گہرا نو ن کالفتب منفحہ ر و زمج ربر بطریق یا د گاڑا، ما تی ہے۔ اس لقب کے بعض افرا دانبک ماتی ہیں حبی سے شرف حاصل موا ہے دوا س وحبتمیہ سے اختا تے ہن لیکن اس لغب کی حقیقت سے ہی بے خبر ہیں بعض نے اپنے لفت کومنجا ئی کہا ہے ـ رساله اكرم فا بي مين الكتب عربه بدلقب اوس خاص گر وہ کا ہے ونت پذیر شا۔ مجاج بن بو جاع مدينه مطره مين م ی قوم میمیت مجموعی رینه ل ا فرا د فوم مباجرین کبلائے۔ اس

قرم نايط كرالنكب

اشذكان تعبدم كم كالعثب مهكرى لے غلام حید رخان حید رخلص کے تذکرہ میں لکہا ہے ک البیت از توا بع کو کن که حد و ما درش دران سکونت مندا کے نام سے ایک قصبہ مدراس پریسڈینسی کے سوا دا وو گیرمن بہی واقع ہے جونوا بی اور گیرمن اکثر نشر فا برقوم کامستقرر ہا۔ مایل - زبان عربی کا لفظ ہے۔ بعض بزر گان قوم کا سان ہے کا طاہر دکہنی کے زیانہ میں جن افرا د قوم کا رُجی ان مرہ نغیبلیہ کے جانب ہوا او نکو تو م بے مایل سے ملفب کیا ان<del>ہاتی</del> لثرا فرا دیے آخریر لما مرکالقب اختیا رکیاحس کی حقیقت رہ مین موجو د مین جو مذہب ا مام شاخی رحمته العد علیہ کے سروا ور بنایت دی علم اور متعی ہیں ربعض افرا د قوم کا خیال ہے کہ مایل . ث الطا كاتخلص تهاجس كوا دن كي ا ولا دين اپنا

قوم فا يوكوالقاب

نے اسکومین کے سا ہتہ لغت گر کہا ت بون سان کی ہے کہ ا و ن کے مو رثین اپنے سمبر سرح لام کی نعت مین قصا پدخوانی کرتے تیج نیمن ن قوم نے کہا کہ بیدلفظ در حقیقت تأمکر تہا۔ اور فرا د قوم كالقت تهام تير وكان نبا پاكرت ته و مكبور مین تانتلی۔ کثرت استعال اور حقیقت سے سخری نے تاکو بون سے مدل دیا بعض کا خیال ہے کہ ملحا ظرا نیے میٹند کے حس کوعمو گاعرہ لے چاکری پر ترجے ویتے ہیں۔ اور بیشہ وری کی عزت مین ۔ ان کالقب ناجگر راہ ہے مسیاکہ بعض خا رہے مشہور ہیں اسلئے کہ ولایت میں اون کے یا س روٹی کا کارفا ت قایم ہے۔ کچہ عب بنین ہے کہ اخرالڈ کرخیال ہی ب دعجم مین شرفاء میشه ورا

رونعیت هر

ما نه عالمگیری اوراکری من مزا رسو ا رکےمنصہ ری فصل میں اس القاب کا د وسرا حصه قوم نا بط کے جن القاب کا تذکر وا ویر میوا ہے اون کے سوجفر القاب کواسی قوم کے تا جرین نے بطور خا م ا ختیا رکیا ہے جن کا تعلق بمئی برنسیدنسی کے موضع شکلہسے ہے۔ مولف کو من ان حضرات سے صرف الا قات ہی کا اتفاق ہنیں موا ا و ن سے خاص کر القاب کی نسبت گفتگو ہی کی ہے جس کواسی فصل سے تعلق ہے ۔ بعض ذی علم ا فرا دیلے فر ما یا کہ و مراہا القاب كى مد ولت اپنے كغو كے يا بند من اون كو بہر و سەمنېن ہے لهصده مبيدكالقاب اختياركرن والاافراد كفوك يا نبديهي بن یا ہنیں و و سنتے ہیں کہ کفو کی یا نبدی اپنے گر و و کے سوا ا ور لم مو علی ہے ہیں وجہ ہے کہ وہ اورون کو اپنے مسا وی مہنی خیالاً

معلومات اس قوم کی نسبت ا ورننر د کرالا ینی قوم سے سمجتے ہیں جن کے نامون کے ساتندالقاب ذيل لكيه حاتے بين - اسگر و و كوبالا تغا ق اس كا اعترا ف-للسلدمعفر لميا ردخي العدلغالي عنة كك بهونخاس یعنی ہیہ ساراگروشیخ قریشی ہے۔ او بنو ن لئے کہا کہ جن افرا دیا مِها نهٔ کرین کے جب مک اون۔ ىق ا وركفو كى يا بندى ثا مني. ماجي مي الدين نابط , كاشكر گذا ريع خامج القاب ذیل مین مولعت کی مد و کی ۔ بهبه نر رآ مديد مكان منبراء مين سكونت يدرس فكرمنا بيدءي زبان كالفظي کی مع ہے جن احرین نے چٹرون کا نبویا راختہ ا ذكو قوم لے اصرمناكے لقب سے كارا. اگرجي في ژمان

قوم ناطسكات والى افرا دجا بزل اورساكوا نيء مبيذ كي تجارت كر-ف اعلاکے کارو ہارکے کھا کاسے اوسی ایتدائی ا ونكواس لفظى حيقت ببهي ببت كم وا تعنيت بي اس لقب كا ختياء تتعد دا فرا دسے مولف کو ملاقات کا اتعاق مواجنیں بعض فی علم نئی تیم طرست فرقا ۔ ان کے مورش اعلاکی تحارت ملک افریقیمی بہت مشہ موه د د د سلون کی رنگ وروپ سے ہی اسکی تقیدیق موتی۔ دا فرنقیمین رہے مون- بدلوگ بیسنیت اور لوگون کے بہت ط معلوم ہوتے ہیں۔ انکے سرٹرے ہیں لیکن ان کے بال کہو مگرو ں موے اسلے کہ ہیرمیشی النسل بنیں ہیں۔ فصل ببهلقب اون افراد قوم كام جنك مورث اعلى نام گزرے من جنگی تجارت بہت شہورتہی۔ کہا جا تاہے کہ بہر زنگون ا تيون كى تجارت كرتے تھے لک تى تىجە بعضر سىنە كىما كداونخا نالفضارا د تنا میکفنس بنا - اس لقب کے اکثر افرادکوکن اور مشکله مین ما

ناجرمین ـ مولف نے بلدہ مدراس میں بعض افراد سے کرم۔ اس لقب کے مورث اعظ محداکرم نابطی ہتے جن کی تجا

- انخاخا ندان بهت وسيع تبار موج دوز ما في كافرا وكثرت سے بين - ايك بزرگ نے كها كه كزشته ی مخداگرم نام والے متعد دا فرا د گز رہے میں دبخا ثنا رمشا ہمرتوم ب کے سب بڑے مالدار تھے۔ آج کل ہی اس لقب کے افرا تهول ا ورلک تی<sub>ی</sub> تا جرمن ـ اکثر موتیون کی تجارت کریے مین ۱ ور بعض ا ناج کی ۔ جن بزرگ سے مولعت کو ملا قات کا اتفاق موا اوکی وبرس بہلے سورت میں قاضی اکرم کے نام سے مشہورتے مگرمی ۔ بعض افرا د توم نے اس کامپیم لفظ اغری کیا اغرز ب<sup>ان</sup> ربي كالفظهم بمعني شريعين ومشهور وسيبيد بعض افرا د توم في فر اری لقب وہ لوگ میں حن کے سور ثبین اعطے کو یا وشا ہان ق سے ماکیرات مددمعاشی علما ہوے تئے۔ ما بعدالذکر معنو ن مزیر ہونا ما ہے۔ زبان عربی میں ابغارکے تجارت مشدمن من کے یاس زمنداری ہی ہے ا . رز منات کی میثیت برل طبی ہے موله ف كن متعدوا فرادانا

قوم نايط كالقار

لقب سے الا قات كا اعزاز مامل كياہے ما ۔ فارسی زبان مین باب کو با ماکتے میں۔ اگریزی من يا ما بولتے ہيں۔ افراد ما يالقب سے مولت كو ملا قات كا اتفاق مہواہے او نہون نے اسبات کا اعترات کیا کہ ہمارے مورثین كانبنال ما وات سے بہا۔ صرف اجدا و قوم بوا بطسے ہے۔ زمانہ مال من بهداینے کفو کے سخت یا بند ہن اور اون کو نایطیا ن کوکن و پنهکله اپنے مسا وی خیال کرتے ہیں۔معلوم ایسامو تا، كه و وكل لقب كے عوض إوكون ك و والقاب قرا رأوئے من-ا بک فی یا جن کا صرف د و یال قوم نا بطسے تها۔ دوسرا مآکے جن کو قوم نا پط سے ننہالی تعلق ہے۔ اُ د ام وا بيض ا فرا د تومية اس كاميح لفظ <del>دان و</del> اكها کیکن و و نون کی و حباتشمیه سے و محض نا وا قعب مین ۔اس خاندا کے تا ریخی وا تعات سے اسقدر بتہ ملتا ہے کہ ا ن کے مورث م بندر کودومین سنشه محرمن نرب مالدار کر وریتی ام گذرین ہراکیہ متم کی تجا رت کوا ن کے یا س فروغ تبا۔مساکین اورغ

हैं नामित्र

نام ملون پرمشهور تها . وان د تا رسد يكار ب مات ہے۔ بہدا لفا فاز بان سندی کے بین من کے سنے فیا می وریا دل۔ کلبدلٹ ۔ لکبیخش کے مین۔ مکن سے کدا نہیں الفاظ امخنت وام وا یا وان واعوام کی زبان پرره کیا مبو-ادل بعد کی سندوں ہے اسی لفظ کو اپنے لقب کے لمو ریراستعال کیا ور كار بدينت عمد ع منتها ول سيمشهور سي مولعن ك ا فرا دورگالفت سے ملاقا ہے کی ہے اور و وا وس کی حتیقت وا قعن منیمها بین به سنسکرت مین دُرگا برکا بی دیوی کو کہتے ہین مندی میں بدلفظ محض سیاہ کے مضمین ہی ستم ہے عمل ہے کہ جس قدر ا فرا واس قوم کے مولعت کی نظرسے گذرے مثل لبون ما مبشون كرسياه فام تبير برخلات ابل بوايط ، مترخ وسبيد مبوية من - حس طرح اسى قوم كاا ك م فرقد ا فرقالة تب كر" ما ہے۔ ا وسی طرح وُرگالفت كى وحيم كوسياه فا مي كي علامته خيال كرعا جاسية. أكرميه بيبلقب بالضم مشهوري يكين في

کہتے ہیں۔ بیو یا ریون میں ہی شکرکے لئے ہی لفظ جن فرا د توم نے شکر کی تجا رت میں فروغ یا یا ووسکری سے مشہور ہوے۔اسی قوم کے ایک بزرگ نے مولف سے کہا کہ رسےانتلا ن ہے۔ وہ تجارت شکر کی فر وغ رتے میں کیکن اس لقب کے وحب سمید کو کیمہ اور ہی خیال فر<del>ما</del> ہیں۔ اون کا خیال ہے کہ قاضی حمید العدمجتر م جن کی سکونت کو جو ما عتبا رتحار ت لک بتی سے مشہور تنے۔ ہر*ح* م م محتلف زیا بون مین وعظ فر ما ما کراتے ہے۔غ امجمع کیرصح بسید من را کرتا تها۔ آپ کے وغط کی شہرت اسفا حه کے دن حوالی کو کن سے مہی لوگ جمع موتے لگے ت پر اس قدر اثر مرا که اوس دن اکتر کا تے تیے۔ مرمنو میرکہ حمعہ کو مبندی زیان من سکروا کہا کرتے میں۔ مخلوق نے آپ کوئنگری سے ملہ آج کک اون کی بعد کے بنلو ن مین ملا آگا ہے۔ بعض

م مرکزی اس فاندان-رمی ۔ اس لقب کے مورث اصلاکوہ میں گذرہے من جن کو یا و شامی در با رسی کر وژی کی خدمت تفویض بتی - ز مانی<sup>ر</sup> ملت میں کر و رکان بازار کی خدمت اوس شخص کو دمجاتی سی جس سے بازا رکا انتظام متعلق ہوتا تہا۔ کر وٹرگان ال سے ہی بعض عبده وا رموسوم تبے۔ ایک کر وژدام کے عاصل کی ارمنی یا کیے کڑوٹر وام کی آمرین ان افسرون کے تعویض رمنی ہتی۔ بیا ہے کڑوٹر وام کی آمرین ان ا ۂ رمخ سے اس عهده کا وجود <sup>ن</sup>ابت ہے۔ حب اس لفب کے مور مقرر مہوے تنے توان کو ایک ما وشا برعلما کی گئی تبی حس پر۔ عاقبت عمو دیا دیے الفاظ کندہ ستے بخلق د ا له ا کیست مصدی ان کو عاقبت محمو د خان سے موسوم کیا ۔ میندو ر وه من شاه مندری سے تگارے گئے۔ مُندری بضم اول ز بندى مين مهرشا بى كو كهته بين بدنيو جه كه تصفيه محصول درآ مدومرآ ے بعد لطریق علا متِ تصفیہ میہ اپنے عہد و کی مہرتھا رتی نستون و

تے تیج تا جرین مبنو د میں اتھا تا م شا ور ہوا۔بعض افراد فاندان نے کہاکہ ان بزرگ کی آل نے اینے آپ کوکر وری سے ملقب کیا تنا الیکن مولف کوکر و ری لقبہ فرا د قوم سے ملاقات کا اتفاق ہنین ہوا۔ شاہ مندری کا لفتہ شعد دگیرا نون مین اتبک ج*اری ہے جو اونین مور*ث ا<u>سلا</u>ی بن سمجے جائے میں۔جن کا احوال فرکو رہوا۔ ریاست حدرا ما دمن ار ورگیری کے نام سے محصول تجارت کا انتظام ابتک قایم ہے. و مربطرین علامت تصفیه محصول ال پر شب کی جاتی ہے۔ س میں وہی الفاظ عاقبت محمود باد کے موجود میں۔ ر بعیت به به بست سید شریعی نایلی کی ا و لا وی ا منتا در مِن كا مقام كنبايت من تهار مولعن كواس لقب كركسي بزر سے ملاقات کا اتفاق ہنین ہوا۔ بعض بزرگان قوم نے کہاکہ حکومت کو و و میں ایک شرعی عهد و شریف کے نام سے قایم نہا لمرح جس طرح انجل مرنش انڈ یاکے انتظام میں ہی اسی نا عبدہ ہے۔ کم عب بنیں ہے کہ اس لقب کے مورثین

کسی کو وہ مبده عطا ہوا ہو بہر محض خیال ہے۔

صدیقہ۔اس لقب کے مورث اعلاصدیق بن عربے جسٹ جمج میں بھرہ سے مندو شان کے بندر دابل پر او ترے نا یطیا ن صلیہ لقب عمر گاتا جربین مولفن سے اکثرا فراد صدیقہ لقب سے طاقا

کا اعزا ز ماصل کیاہے۔

غوا ئی ۔ اس لقب کی حقیقت اون افراد توم سے ہی کیبہ زمعلو

بزرگ توم نے اپنے فاندان کا شجرہ دکہلا باجس میں بعض نامول سا نېندغوا ئىلقىپ لكبا نتا. ا ورىين اساء پرغورى - بېرېت قرین قیا س معلوم ہوتی ہے کہ نا واقعین حقیقت نے غوری کوغوا لکہا ہو۔ غور بالفتح ملک عجم کا ا کیب مقام ہے جہان کے رہنے کے غوری کہلاتے ہن فقرونی ۔ خودا فرا و توم سے ایک نزرگ نے فر ما یا کہ اسکا ا طا فقوی ہے حبکو عام لوگ سہولت تلفظ کے لئے فقر و کی کہنے سکھ بعض تضا نیف سے اس کا پتہ چلتاہے کہ ملک عرب میں فقوا مک مقام کا نام تہا۔ یہ لقب ویساہی ہے میساکہ کی یا کری کالفنہ فقیبد اس لتب کے مورث اعلافقید مذوم اسمیل سکری نضرت ا ما م المدرسين مولا ن بطی کے جدا علامتے بعض مزر گان قوم نے کہا کہ آپ سکر محق فر مائے ہے اس میں کو بئی شک نہیں کہ آیے لا اُ بی فیترہ گذرہے بعض ابل ما ريخ الياكا احوال لكباي-

قوم نا لطسكانتا

من قائم تني مولعت ن- و مكهو ما مالقب اختناركياية اينيآب كويا عنيارينب ہےعقد کیا ہو۔ ق ا فرا د قوم کوبہت کم ہو اہے۔بعد کی نس الا ، كالقب اختياركيا مبوءم ت كاعزاز ماصل كهاب وابنا اصلى لقيه ما کے بیان فر ماتے ہیں اور مامل لقب کے نسبت ہے کہ اونکے حداملے کا ستخلص تها۔

قوم فايط كالقا.

محترم به لقب ایطیان بنبکه مین متعد و فا ندانون نے آخیتا ا لیاسے اور اپنے مور بٹ اسطاکا نام جن کی تجارت کو بہت فروغ تہاا ورلک بتی کہلا ہے ہے محد محترم بیان کیا ہے۔ محتشم ۔ اس لقب کے جداسطامحہ مختشم گزرے ہیں جو کو کن ہیں بڑے مالدار تا جرتے ۔ اس فاندان کے بعض افرا دے مولف کو ملاقات کا اتفاق ہوا ہے۔

میپرا به منبرالدین کوکنی کی اولا دیے منبراکا لقب اختیار کیا آگو قضارت کاعبده تغویض تها لیکن آخرز ما ندعمر مین انکوتجارت مین بهت بری کا میابی ہوئی۔ پیدمتعد دموضع کے زمیندار بہی تھے

| المرابع المرابع             |                                    |                        |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| ما من المرابع               | مهتنف                              | اقتباساز               |
| امل تن الدودي.<br>۲۷۵ — ۲۷۵ | برمإن خال بانڈی                    | ا- تورك والاجابي       |
| r4                          | خانى خان نظام المكى                | ۲_ منتخب اللباب جلدسوم |
| Y 90 YL.                    | محمرامین                           | ۳۔ وقائع معاوت         |
| r96                         | صان البندو خلام كي آذاد بكرامي     | ٧- سجة المعاِل         |
| 44A PLY                     | امام نوتی                          | ۵ نزست الحقائق         |
| (منقول اذگلستان ادب)        |                                    |                        |
| T-1 140 6                   | مجمع الغوامن علامرجلال الدين سيوطئ | ٧۔ رسالکشف الانساب     |
| r.o r.a                     | نوابشېنوازخال معهام الملک          | ٤. ماثرالامراء         |
| r.4 ra.                     | الإجفرطبري                         | ۸۔ تاریخ طبری          |

نواب قا درعظيم ببإ در كرنائكي ٩. محكستان نسب r.4-111 مولنينا باقرأكاه ومليوري ٠١. نغمة العنبري 41. - TAM MIK-TAL مملآقاتم مبندومشاه اا۔ تاریخ فرشتہ (وراحوال حكام مليبار) ١١٠ - كماب الانساب قامنى الوسعيد عبر الكريم بن إن مجر محد معانى ٢٨٨ - ١١٣ (التوفى ۵۹۲ نجرى) ١١٠ خانواده قامى بررالدوله افعنل العلماء محديوست كوكن عمرى يم ال .۱۳۰ سفرنامه ابن بطوطر 119 ( جلددوم باب وفعل ۲ )

صنفهر بالطان بالدي ، به حمیق مصنف تا رمخ ملبری نبی قریش و به تشریح تا ریخ يمني از توم ملا حين وبه تومنسح نتخب اللباب شرفا ركو فدا ند و على اتى حال ارتظلم حجاج ابن يوسف جلا ولمن وا زوريا مېند وېر زمين مرېت مقيمه ښدر کوکن شد ندو وسلاطين اربع دكن امتياز يافتند مُه نشان ( ۲ ) از نتنب الباب فانى فان نظالم لكب م سلطنت ملب عبدالملك مروا ني سنف كه حاجيم مرا هرماکه می یا فت بهرمحت و کذ نُشْ للمرا و عالمي را فراكر فت جمع كثيراز ا ولا وداهنا و واخا

رتفنوی از ظلم و سدا دا و شک می ن آمد یا ول بائے بریشان وسنینه الے سوزان و و مدویا یک خون مکا ز عا ذبه حب ولمن خویش و تنا رو کارو با حيال واطفا ك ماك منالئ مبغت مشت حيا زكنا رجزا برعرب شتند و قاصد منا در دکن که در آن زیان ښدرو ایل وحول و بندر کنبایت و بهروج و اطرا من مجهلی مبدر جاری بو دکردید بهم عنانی با دموا فق ومخالف مهره باز به نبدرے انتا د وقوت فرو و آمدن چون را جه و زمینداران مېرمکان که فرمان وآ انجا بو د ند و اسم اسلام درگوش انجا صر مکم خلید ن ښرار خار یا داشت براے فرووللمدن آنہا مضایقہ می منو دندان تخت بندان در بائے سرگر دائی و دریا نور دان مجرحیرانی بتملق الحا میش آیده قرا رعبد دسان عدم انکها را یمان و دین خو د که در نه خویش مبرکی بعیا د ت معبو د برحل برسم وآئیر فو دیر دار و و در ظا سروآنشکا راموا فق ر وئیا ایم در لباس و دیگرا لموارلعل آر د نمیان آور د ه فر و و آمدند و کال ح

كه صدائدا ذان و قراءت قرآن و عبا دات ديرمكور بت می منو و ند و میرکد ام مکیبے و میشهٔ ملباس آن لشغول شدند خيانيه وراكثربنا درلغايته مال زنان ثمرفآ كه نقوم عرب و نو ایته مشهور اندو حجیح كدا زا و لا دعبا سرم ج وطلحه و دیگراصحاب رضی المدنغالی عنهم خو درا می گیر ندرخت ولبا ، ہنو ومی یو شند و بہن د ستور نظریق اخار زند گانی نموثی ت صانع بحوین می برداختند- در ننا دی و کتخدا کی بلور و پیر و ی انجا عد بعل می آور د نداگر چه بعداز نوت شو مرزنان د وتما م روم و ایران **و تو** را ب جوان در کمهمتبرکه و مدینه منور و همه قلم و اسلام ازز ما ن قدیم مغاینه حال شو سرو گیرمی ما بل وا رثان آنها بز ور بفقد کفومی ار ندا ما در ے اسلام کہ مرا دا ز اہل مشایخ دعرب ابند این عمل رامل بنبج وعیب دانند ترک رویهآ با وا جدا دکه موا فق حکم خدا يام كه درين غرب ميان كفره تناسل وكوالد

م مینو وکه تغدا و آبنا اند غره انداگر وخترشیرخوار ول ميرو باز به نظام و گرے دريني آرند-ون مرقوم را بااشراف مرد یا رهمشی میان می آیدیه تفاق غرت که ما از چه را مکترا زاین جاعه باشیم تبعیت این رسم سرمايئه آبر و وغيرت ونشان شرا فت ومجالبت دانيته روته بزرگان سلف منووه انداگر جداین طریقه عقلاً و شرعاً ، و درین ضمن مفسده بسیار جا صل میگر و دکه به توضیح ن نه بیرا ختن ا وسلے۔ ا ما د رین صو ر ت۔ امتیا طلعضی امورکہ شرفاک دیارعرب درغرب بکاررفته مُضَيّعوالمناهم- سرزشته كفو را ا زو دن وخرغیرهم قوم سو اے سیدے کذمها تجره و فری شهرت باشد با بیج سلسله با وجود کال پریشانی

حربے مکیت آن ما بت نمیثہ صل بني كنند واكراحه و فاحشه که بعاشقی درخا نه آرند فیرزند جا زسلسله آبنا مرتکب این افعال کر د دا و را مو ده در شا دی وغمی از و نفر ت و نطع سلسکه رحم می نماینه و بها ونسبت منو دن باعث خرا لینسل وخلل می دانند و از قبای دیگرکه در خانه زنان مغنیته ورقاص طلب بمو دن وخوجه سرایان را در خانه راه دا دن ور و زبائے شا دی اندر دك خانه بحنو رستو رات ازراه کال بےغیرنی که وراکثرم دم بانا و نشان رتاصی با بو اع فحش گو ئی ورسوا کی خلا منعقل و مثیرع ر واج یا فته و فیج آن از نظر با به تبعیت مهمد مگر سرخا سته ملکه ع ورنشاء د ولت جز و لا پنعک اعتبار و ر دیده درآن قوم بنی با شداگر چه درین با ب شرفائے تمام ال بند و شان مدعی ا' ذکه ۱ س و تیراز یا بعل بنی آیدا ما آنجیه برقم ا درا ق بعد تغفر رور ق بعد و رق ر و زگار و تا شائے گر لیل و بنارکه با بمیقوم درعالم کمرنی مدیتا زیست می منو د احتیاط

این رشته کغو که با وجو د نشا رمستی و ولت وگر فیاری کماانگیت له در بین همر و وصور ت سررشته اختیا را ز دست میرو دو دست رمد از لذا ت حبهانی یا س رعایت لو ا زم و کمنت و ثر و ت برندا فقط ورملا یضه شر فائے شیخان احرآ با د و خاندیس که مزر گان مر وازسلسله واحداند ودربعف مشامخ وشرفائ ملك شرقی یا فته شده و الحال! زنقاً ضای فسا و زیان در آن قوم مضل عدم ملاخطه كفوراه يافته حاصل كلام بعدمرورايام نضیتهٔ بنائے اسلام در کنا رساحل و نبا در دکن د حد آبا د<sup>ا</sup>

ت با و رسیدآخرش حجاج بن تو درعصرخو د تعض فضلاء این گروه را از عرب مدرکرد. واین

روه ۱ زیسره بنواح مالک دکن رسیده ساکن کوکن نظام شاکا ار دید که این را لغایته مخربر تعنی شایله مفتصد سال مشو د وازنجا هر بک از پنها بوجهمعیش از علاقه روزگار و تجارت وزرآ وغيره مامورگشت ولقب ہا ميان اين قوم حسب اکسا ب الهانجبت شنا سانئءمروزيدمريوط جنانجيهمثل مبين درمرفر ىت-يس ا زين ز مره درسر حد دکن چندي<del>ن ت</del> بری شد تا آنکه عصرغلام علی و برا در کو چیک شا ن محرسطی<del>ت</del> الكركه اين مېر د و فرزندان عا قبت محمو د خان يو د ندرسيدالخ بمبهر نشان ربه ) از سبحته المرجان مصنعه حسان الهندمير غلاه ازا د مگرامی

النوايت كنواب قوم فى بلادا للاكن دأيت فى كاريخه المنايئة كاب فارسى ما ترجته قال الطبرى فى تاريخه المنايئة طايفة من قريش خرجوا من المدينة المنوس ة خوفا من الجاج بن بوسف الثقفى الذى قن الخسين خوفا من الجاج بن بوسف الثقفى الذى قن الخسين

الفامن العلماء والأولياء وغيرهم على غيرحق وبلغواسا حل مجرالهند و سكنوابعو-ضيمه نشان (۵) از زب القايق مصنفه امام نووى رمييه منقول از گلتان بنب

وانسئلت عن قوم سيمو غيم في بالاد الهند بالنابط فهممن قوم بنى هاشم بن عبدمنا عن بن قصى لأن بني هاشم ال على وال عباس والحنية والرجفي الطياروال حارث بن عبدالمطلب وهم ينسبون اليهم لقولم عليه السلام ان الله حرم عليهم غسالة الناس فحرم عليهم الصدقات والمراديا الفرايض حتى جازا لتطوع لان المال مناكا لماء والفرايص كاس المة الحدث والتطوع كألتترج وقيل يوس الفرهن في هذا الوقت الهناوهم مشهورون باستجابة الدعاء لهم الرعظير

معروف وهم المهاجرون ايام جاج بن يوسف من العبية الطيبة شمن استيلاء يذيد بن معاوياً بن سفیان الذی قتل الا ما محسین بن علی طاقه عنهما بامره مع اثنين وسبعين نفراً في اول حكومته وفي إخرها قتل عامًا في المدسنة المشرفة سنة احدى وستين وخرب الكعبة المعظمة بضرب المغين عماف المطع لات هاجروا الى سواحل جرالهند بعدما قاتل اعتمم فقتل منهم هذا الجاج خسين الفآ تعبدأ بغيرحق فبعالماهاجروا وتعنالها بلادهم صاروامضطاين متحيرين في ديا د عهجتي اشتعلو ابالمكاسب الرجية الى ان اشتعرو افي الأطراف بالسنة حقام الهندباعم ملاحون حتىكت بعض اه

خل عبد ألدين إبي طاحر محدب بعقوب المفاتى المالاحون في العرفولاد ته كانت المسطورين سنة احدى وستين فماكتب صاحب القاموس وعيره غلط محض عقا الشعثا مع اغم اشرف الاشراف شعوبا ومبائل وهم السادات العظام والمشاخ الكسام طبقتهم أعلى من الطبقات السمية المعروف عمالهم وواظبهم فيمصارم افعالم ان (ع) وان سنام المحادمن الهاتم بالشرافة فهم الانزلون بينهم وهذاعاية

خقق من اكنه حقب المقاديخ و كناية المنتقع من حكب الارباب وهم الرواة النقات في الاحاديث وهم المجتهدون في المذاهب الاربعة من اهل السنة والحماعة نقل من المتايخ الالهية ضميم أشان رب رساله كشف الانساب مصنفه مجمع الفل على مثال الدين سيولي رمة الديلي ليستم اللي الربي التجريف الربي التجريف

اما بعد فبنوالوابطقوم وهم اولاد عبد الله الوابطن هدن اسمعيل الذي مات في المدينة المنوع وهو ابن جفع الصادق رضى الله بعالى عنه وسبب خروجه من المدينة الشريفة انه وقع ذات يوم بينه المع بين عبد الله الوابط وبين الخابفة جن كنير وك لام طويل حق غلب على الخليفة والزم عليه الزاما شديد الفضب على عبد الله الوابط واخرجه من المدينة الطيبة مع اولاده وقبائله

فقدم سبدنامع عشيرته واهلم البغداد وسكن واقام في موضع الوابط الذي بينه وبين البغداد مسبع تلانة ايام فاقام فيه ايا مّاكنية فينما عذالك غلب الوافض على صلحواتي البغداد وكلفوهم بالرفض والبدعة القبيعة عقبل بعضهم الرفض والبدعة الشنيعة واطاعوا في ذا لك الامير وكان اميرا لروافض لايقدس ان بصلف قسوم بنى الوايط لاجل استجابة دعى غم وحرمة سيادهم فانشأ الامدالعذروارسلاليهمرسولاومعه كتابه مضونه ات مذهب التيعة حق والخلافة بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنا كامدخل لعيره وانتمالسادات العظام لملانعتى فأل الخنلافية لجدكويلي رضي شاعنه وان اطاعستنأ واحبة عديكم قال شه نعالى واطبعوا شه واطبع السوا وأولى الامرمنكم فالاولى ان تعذفوا بطريقت ضيمه مات تعرفيا

وتقبلوا مذهبنا والافعليكم الجزية والخراج فابك سوالوايطمن الاطاعة وماقبلوا مذهبهم وكالمزالخية شيًا واشتغلوا بالدعاء عليهم حتى انزل أشتعاك على الروا فض المذكورين الوباء والبلاء ووقع في قلوعم الرعب وحصل لهم الخوف والهببة - فنموأ وتابواالى الشجيعا وجاؤا عندهم للعذى قوان كانباطنهم بملقآ بالمكروالخداع فقالوالهمادع لناحتى بدفع الله عنا البلاء - ببكة دعاءك وايضّامالمس في خدمتكوان بعض الناس لايقبلوك اطاعتنالعهم اطاعتكولنا فالانب ال يعطي واحدمنكوسية من الدجاجة ليعلوا ان عم بنى العايط اطاعوا الاميرواعطها الخراج فقبلوا المماس الامير بعدالمشورة لاجلدفع المخصومة والجدال فاءكل واحدمنهم عندالا مبيبيضة فامرجمع البيض في مصان علام فاذ اجعى افقال لهم

شئيا قليلاكان اوكثيرا وقال خذوا حفكو من البين و ارجوا الى مكانكو فاخد ك واحدمنهم عقه وقالوا للاسيرانا اخذناحقت من البين و رجعوا الى محاغم واحالاكلم البين فدخل عليهم رسول الامير تعبد غلائة ايام فقال لهم ظهرا لكذب منكووا لفساد ببيكو يلانه اخذكلواحدمنكوح غيره واكلتحق عيركم فحسل مجدا السبب ذنيان عظمان كاور الكذاب والثاني اكل لحرام فالان اعطوا الجزية ام ا مبلوا مذهبنا فتفكر بنوا لو ابطؤاسعلا بالدعاءعليهم فناقبل الله تعالى الدعاءمنهم لان لقبع ل الدعاء شرطين- اكل الحلال وصرف المقال فبعد ذلك سلط الاميرعيهم العسكر وامربالظامروالايداء والاخراج نعهاجروامن ضرجات تعرفيا

ذلك الموضع الى البصرة و تناوا فيه ومات دينس المذكورين السيد هبدالرجمن في البصرة بعث في المنافرة في المنه و الأحسان و تلك الله بالرحمة والمنعزة والاحسان و تلك الوفاة والمعجرة والمتنزقة والفتن كانت في سنة المن و خمسين و سبعمائة من هجرة المصطفيم في المنافرة المنه و فاته رحمه المنه تعاسل عليه وسلم نم بعد و فاته رحمه المنه و توطنوا في المنافرة الى سواحل المنه و توطنوا في المنافرة الى سواحل و المنه و توطنوا في منه الله المنافرة المنه و منه و منه و المنافرة المنه و منه و منه و المنافرة المنه و منه و من

ا آنا کله بوایت را ملاحین گویند و سنداز قاموس گیر ند در خلطانما اند گوید جلیج بن پوسف طالم مشهور ازر وی عنا و باستیما اشرا ب وا میان بهتت گاشته بسیارے از صلی وعلمار را تدییخ بیدا و گروا نید ناگزیر مروم از مم خونش جلائے ولن اختیار انو و و مرجا ماضے یا فقید خرید ند جمعے از بنی قریش ور

النايطة طايفة من في م قريق تفرقت من المسلكة المباددة الطيبة في أمن المجاج بن يوسف النا فتا من العلماء والاولمي وحق وصلت الى ساحل عرائهمن العلماء والاولمي وحق وصلت الى ساحل عرائهمن وتوطنت في مأكن فعاوتلك النفر في كانت سنة المنين وخسين و مائة من العجرة النوية على صاحبها افضل الصلة واكمل الحجرة النوية على صاحبها افضل الصلة واكمل

ان احتیات الخیات و قریش اولاد نض بن کنانه این مدد کت بن المیاس من اجدا درسول الله می علی عشر منهم می علی دوهو نانی عشر منهم می دسان الهندمیر فلام علی آزاد ملکرامی سے سمت المرمان میلی کا حوالہ دیا ہے۔ اور مولوی باقرآگاہ قدس سره مے لین می نفید نفید العنبرید مین طری کے قول سے بحث کی ہے ہوئی صمیم کہ نشان ( ) ازگلت ان سب مصنفہ نواب قاد طلیم بها در کرنائی

از روی فضل و بر رگی نسب بعد رتبه بنی فاطمه سوائے ایلی بیم علیه وآل جمزه وعباس بیچ کس بهم سرآن نیست ور اکتر کت علوم رتبه کیفیت اکل حلال و صد ق مغال و استجابت و تاک این فاندان تقدس نشانی مندرج و برانسنه فلایق مشهوراین قبیل البضاعت عدیم الاستطاعت را کو با را و مل قت کیت فامه را درع صد مدح طرا زی شان جولانی و بدرا مااز استاع

حفر ایزرگان، تن آن لا زم ومتحتم شدکه اکثرازم د فه عليه كم شقا و م له خفت آن زمره اشد ٔ نا قعس وعثل ، **فواضل آنگر و دسمرا یا شکو ه که درکتب ز مان ماضی** واستقتال بركم استعدا دان شكل نا فرجام مطلقاً ہم اناء مجبول النسب سرتحييل آن كرمهم \_ لخزفه اجرائ است كمفهوك

ی نا شد و نیات متبذل می د ا نند و می گو ښد که خو و یا درل زمره دا فإنهية نند ملكه شيخ اند وليضح مصربه سيا دت ا شال شان نا بط نبو د ندبیں ما یان میگر نه شدنه اظها راین مقوله محض نا دانی آنها است. مدعائے تضویر المصلى المدعليه وسلم سلطان صنا ديد قريش بوو وورين ف ذات قدسی صفات انجاب شیخ تریشی است لفظ خداليثه شفيعه يوم الغزع الاكرمليها التحييتيه لربرکسی و گیرا طلاق آن نو ۱ پر شد! گرچه مجا زًا برتام آل ا لملا ق سیا دت می کنند. بیس هر که درا و لا داعام و دیگرعثا والسلام بود يقتياشح ست ـ ناط بت فرز ندى از دا يطبتره حضر

، بعدز مان وا نو اع تفرقه سلسله *ننس كه كف*ت على مرسدكم شرورصو ت حضور به نظر ایل انتخار می رسانی لنفعل ازكفنا رخو دمي شدند ورملنو ظعيدالفتل كمازم بدان مترى وتملتي قطب ملااشتيا وحضرت مولا ناصب ابيد قدين البنا فتوحه بودم قوم است كدر وزے آنخا كرا رثا منو د ه که حضرت شخ علی المهالمی قد س سره د و سال تصبیل علم دند والمدتعالى خيان توت ونفيلت دا وكه تفسير رحان تعینت کردند - ونقل است که تعنیبرند کور رابرعرش عظیمرد پر بله منو د مکم و بیش را اصلاح کر و ندوا زا نبا رحبس ما ا

طاولت بي وطخبان بن نابطمد صرب فيهم نابعا

شرح

طاوله غالبه في الطول والارتفاع ١ ي فاخرة - الرهطويجرك عتم الرجل وقبسيلته ـ ذُبّيان بضم الذال المجمة وكها وسكون الموحدة قبيلة منهم زيادبن معاوية كلا في القاموس والصحاح - أقوّل انتّماهوا بو قبسيلة وتطلق القبيبلة على الجدجى فراوحذاشا ئع ذائع قرزيادين معاوية المذكوب الملقب بالنابغة صاحب المعيلقة من ضاحيدالشعلء ومشاهيرالنعماء نآتيط أيضاقبيلة علىحدمامرفى خبيان وتجمع على نوابط وحذفت المتاء بالترخيم وهذاحاير بالاتفاق ونايطة حدا لقبيلة بن نصر بن صنانة و بقت آلنسب التربي معرقة تبغ كنع ونصرظهم ولان قال الشعروا جاحه ولو يكن في الشعر والساء في والسببية ا والاستعادة ومعنىالبيت ظاهر وممالابدس عتريره في هذا القا احال النوايط

أعلمان النايطة فيم من قريش يجتعون بحدد عيدومهن نضانة كانوامن جيران المدينة ذادها تنربفا وفارقومازمن المجاج بنيست المتقسعي الذي جاروابا حواحل قرمه دارالبوا رونزلوا على وجل عرالهندذكره الامام ابوجعفره الطبرى في تاريخه فالاهام النووى في كتب الفعد في باب الفيري والغنيمة عند تقسيم بطون العريش وقبائلهم احول سواحل جر الهندفي قل الطبرى عبارة عن الكوك نين الكوكن العادلشأهي المضاف الى بيحا فوس والكوكن النظام شاهى المضاف الحدد تكروك لاهماعلى لالسنة شهوران وفي الكتب المعتبرة مسطوران ر الخ).

منيمه جات وتعظ

ضمیمه نشان (۱۱) از تاریخ فرشته مصنفه ملاقاسم مهندو شاه دراحوال محام میبار

مبدارا منکدرفته رفته تر دوسلما نان درآن ملک بسیار شد دبیای از ملوک بلیبا رنجلقه اسلام درآید ندراجه بای بندرگو ده و دا بل وجیول وغیره بطرین حکام ملیبا رمسلمای را کدا زعربستان آمده در سو اعل در یامسکن دا دند -ایشان را مخالحب به بوایت بینی فدا و ندگر دا بیندند نظر براین آنش صد در ون سینه بهود و نسای افروخته کم عدا و ت مسلما نان بستندا تا چون ممالک دکن وگرا منح را و شا بان د بلیگشت و اسلام درطرف دکن قوت گرفت منی نفان سکوت ا فتنا رکر ده اظهار عدا و ت منی تونستند بود دالخ صمیمس(۱۱) ازگناب الانساب مهنّفه فاحنی ابوسعیدعبرالکریم بن ابی بکرمحرسمعسّانی

النايق بالنون المفتوحة بغدها ياء مكسورة منقوطة من تحتما بنقطتين وفي آخرها التاء المنقوطة باشتين من فوقها هان لا النسبة ظي انها الى ناحية بنواجى البص لا يقال لهانا يست والمشهور بالنسبة اليها ابوالحسن عبد العرزيز الموحب البهرى المعروف بالنايتي روي عن الفاروق بن عبد الكسير الحطابي روى عنه ابوطاهي محمد بن احمد من الاشبا في الحطابي روى عنه ابوطاهي محمد بن احمد من الاشبا في طكذ ا ذكرة ابو بكر الخطيب في كتابه الموتلف

دیل میں ضمیمہ جات اتا ۱۲ کے اُردو ترجے مینی ہیں:

ضمیمه (۱) از تورک والاجابی مصنّفه برمان خال بانڈی

نوابط میغ جمع و مفروش نابط عرب کی ایک قوم ہے۔ اسس کی بابت مختلف نرمیں ہیں۔ تاریخ طبری کے معتقب کی تحقیق کے مطابق بنی قریش سے اس کا تعلق ہے اور آبار سیخ مین کی تشریح ہے ہے کہ اس کا تعلق قوم ملاحین سے اس کا تعلق ہے۔ اور آبار سیخ ہیں کی تشریح ہے ہے کہ اس کا تعلق قوم ملاحین سے منتخب اللباب نے شرفائے کو فرس سے مکھا ہے۔ یہ قوم حجاج بن یوسف کے طلم سے تنگ اس کر ترک وطن پر مجبور ہوتی اور مرب ت کے علاقہ میں بندرگاہ کوکن میں مقیم ہوئی اور مرب ت کے علاقہ میں بندرگاہ کوکن میں مقیم ہوئی اور مرب ت کے علاقہ میں بندرگاہ کوکن میں مقیم ہوئی اور مرب ت کے علاقہ میں بندرگاہ کوکن میں مقیم ہوئی اور مرب ت کے علاقہ میں بندرگاہ کوکن میں مقیم ہوئی اور مرب ت کے علاقہ میں بندرگاہ کوکن میں مقیم ہوئی اور مرب ت کے علاقہ میں بندرگاہ کوکن میں مقیم ہوئی اور مرب ت کے علاقہ میں بندرگاہ کوکن میں مقیم ہوئی اور مرب ت کے علاقہ میں بندرگاہ کوکن میں مقیم ہوئی اور میں عزت وع وج جامل کیا۔

صمیمس (۲) از منتخب اللباب میدارسوم معتفه خافی خان نظام الملکی

كبتة بن كه ملك عبدالملك مروان كي عبد فهمين جب حجاج وب وعجم کی حکومت برما مورم وا تواس نے بن ہاشم کے انثراف و سا دات کوجہاں کہیں یا با احیاوں سبالوں سے اور حیوثی جیوٹی باتوں تیشل کرنا نٹروع کر دیا۔ اسس ی خون آمنا می سی می حیوثے بڑے ابر رہے اور جوان کو اماں رہی ۔ وہ الشراف اورسا دات كوفت ل كراك ان كے تھروں میں اگ لگوا دست تھا۔ اس کے طلم کی آگ نے ایک ونیا کوخاکسترکر دیا نفا۔ اک رسول اور اولا دِ مرتفنوی میں سے ایک بڑی جماعت اس طلم وستم سے تنگ آکر ما دل بربیان وجیثم تراپنے وطن اورکاروبارکوچیوٹرکراسے اہل وعسیال اور مال ومتاع کے ساتھ چند جہازوں کے ذریعہ جزیرہ عرب سے دکن کی بندرگابون كى طرف جن مين محميايت، دابل،جيول، بجروج وغيره شبورخين، روانهوئی - بادموافق ومخالعن کے مرد وگرم سیتے ہوئے جب برجہ از

مختلف بندرگاہوں پر مہنچے توان علاقوں کے داجگان وزمینداران نے جنس اسلام کے نام سے عنا دیتھا، ان لوگوں کو اپنی سندر گاہوں پراُنزنے کی اجانوت دين سے انكار كر ديا يونويب الوطن اور وريا نور ويريث ان حال ایک نئی مصیبت سے دوحیار ہوئے اور نہایت عاجزی اورزاری سے اس بات کا عبد کمیا کراین وایمان کا اظهار شبری کری گے۔ اپنے گھروں میں جبب كرعبادت كريس كے اورظاہرى اطوار ولباس ميں اسس ملك كے طرز وآئین کی پابندی و پیروی کریں گے۔ اس عہد وسمان کے بعد بالآخر انعیں ان ساحلی علاقوں میں رہنے کی اجازت ملی تو وہ بھی احتیاط کے ساتھ کراذان، فرآت اورعبادات بیس سے سی جیزی اواز بھی اس قوم کے کانوں تك نهيني ازندگى كزارتے تقے اور شخص اسى قوم جبيالباكس بېنتا تغا۔ چنانجه اکثر ساحلی علاقوں میں آج مجی ان شرفائے عرب دجنمیں قوم عرب اور نوابط كبته بهي اوران ميس سيهبت حفرات عتباس ، زبير بطلحب اور ونگر امحاب رضى الشرتعالي عنهم كى اولادس بين كى نوانين بند وعورتون جيسا لباس ببنت ببي اوراس طريقه و دستورك مطابق رسي ببي اور حميب كر بى اسمعبود مكيت اكى عباوت كرتى بين دشادى بياه مبر معى اسى ملك اورقوم کے دستور کے مطابق عمل کرتی ہیں۔ مگنہ مکرمہ اور مدر پینہ منوّرہ بیز

روم ،ایران وتودان ا وردنگیرمالک اسلامید بی بیوه عورتورکا نسکاح نان کیا جاتا ہے بلکہ بوہ عورتوں کے وارثان بزوراینے اہل خاندان میں ان عور توں کا بحاح کر دیتے ہیں لیکن ہندوستان میں سلمان شرفاء بعنی اہل عرب و اہلِ مشایخ کی عورتیں بکاح نا نی کو مراسموستی ہیں اور ان کے نزدمک گوما پرعیب ہے۔ اوراپنے ا مبدا د سے رویتہ کوجو حکم خدا وندی اور شرع مصطفوی برمبن ہے، نزفائے ہنودسے نسبت اور اس ملک میں طویل میرت سے زندگی گزارنے کے سبب فرا موسس مر دیا ہے۔ واضح رہے کہ مندووں میں جن کی تعداد بے شمار ہے یا نیخ تومیں مشبوراس بعبی برمن اکفتری وراجیوت بنتے اورکابت (کایسند) شرفاءمین شمار کیے جلتے ہیں۔ ان لوگوں میں اکثر شیرخوار لوگی کی شادی مردی جائے اوراس کا شوہراسی دن فوت ہوجائے توتمام عمراس لوگ کی دورری شادی منہیں کی جاتی کیونکہ ہرقوم کے انثراف کو اپنے علاقے کے دیگریشرفاء سے ہم حیثی اوربرابری کا خیال رمہنا ہے لہزامسلمان مجی اس غیرت سے کہ ہم شرفائے ہنو دسے س طرح کمتر ہوسکتے ہیں بیوہ عور توں کی دور مری شادی مذکریے کو عزّت شرافت اور نجابت کی نشانی سیجھتے ہیں اور اين بزرگوں كے طريقہ كو هيوار دياہے -اگرميعقلاً اور شرعًا يرجيزوا بل تعرفيت

سبي ہے اوراس كى وجرسے مبہت سى مرائياں ظہور مذير مبوق بي جن كا ذکر مذکرنا ہی بہترہے۔ تاہم اس مورت حال کے باوجود ، ایرانیوں کے برخلات جفول نے اپنانسب خاتع کر دیا، ان لوگوں نے مثرفائے عرب ك بعف تصوصيات كوبرقرار ركما بي يعن تفوكا لحاظ حتم نبي كياب اور دوسری قوم میں ماسوائے ستید کے جوماحب شجرہ اور شہرت ہو، دیگر طبقر کے لوگوں میں سفادی بیاہ نہیں کرتے۔ مذابی اوکیاں دیتے ہیں، ى دوىرون كى ليت بى خواھ اس سلسلے ميں كريتى بى يريشيانى كيوں مرام شان یڑے، اوراس ملک کی لونڈی کو، کسی مذہب میں سواتے وارالحرب کے اس کی ملکبت ثابت منہیں ہوتی یانیج قوم کی عورت یا فاحشر کو اگر گھر میں دالیں تواس سے ولا دمامل نہیں کرتے۔ اگر ان کی قوم کا کوئی شخص ان افعال کام تکب ہوتواسے اپنی برا دری سے فارج کردیتے ہیں اورسنادى عمى ميركمى اس ستعلق ترك كركيت بس اوراس سے رشتہ كرنا اپینسل کی خرابی تعبور کرتے ہیں۔ دیگر مُراتیاں جیسے گھرس کانے بجانے اور ناچے والیوں کومبلانا ، خواجرمراق کوحرم (زنان خان ) میں آمد ورفت کی اجازت دینا،سادی کے دن گھرے اندرعور توں کے سلمنے بہت سے اوك كمال بغيرتى سے ناج كاما اور ديكر فواحثات اورخلاف عقل و مشرع افعال کرتے ہیں بلکہ فور اور نشہ دولت کے سبب عربت اور عیش کا مرمایہ جانتے ہیں۔ یہ قوم ان افعال قبیحہ سے جمہ سے اگر جانس بارے میں بھت ام ہندوستان کے نثر فاء مترعی ہیں کہ ہما رہے یہاں ایسی حرکات نہیں ہوتیں لیکن جو بات بعد تحقیق اور زمانے کے جالات کو دیکھتے ہوئے مشاہدہ میں کئی ہے وہ یہ ہے کہ دولت کے نشہ اور فریت و افلاس کی انتہا میں بھی یہ قوم کفوکا کی افغار انداز نہیں کرتی۔ جالانکہ ان دونوں صور توں میں انسان حزم واجتیاط کو مجول جاتا ہے۔ یہ لوگ می نظام ہی اور دولت و نثروت کو میں اس سلسلے میں اہمیت نہیں دیتے۔

نقط نصیراکیا واورخاندسی کے شرفائے شیخان کہ دونوں ایک ہی جد کی اولا دہیں اور کچیوشرفائے ملک شرقی نے زمانے کی روش کے سبب گفو کی شرط کو حیوٹر دیا ہے۔

مختفرریر کمچهِ مترت کے بعد آمستہ آمستہ سواحل بلاد دکن اور احدا آباد میں اسلام کی بنیا دستھ کم برگئی ۔

## متمیمه (۳)

### از وقالع سعسّادت معتّفه محسدامین مغفور

نا بط مشيوخ كى ايك جماعت ہے جس كا وطن عرب ہے۔ يہ جماعت علم وفقنل میں وب میں ممت از ہے۔عہر بنو آمیر میں اس جماعت مے افراد کو بہت معیبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ افسر حجاج بن یوسف نے اچنے دورِ اقت دارسی اس جماعت کے بعفن اکابر کو خطر عرب سے نکال دیا۔ یہ حفرات بھرہ سے ہجرت کرے وکن میں يهني اورعلاقه كوكن سلطنت نظام سشابي بين سكونت پذير مبوت ـ اس واقعه کواسس تخریر کے زمانہ بعنی ۲۱۸ او تک سان سوسال ہو چکے ہیں۔ اسی وقت سے برلوگ حسب طبیعت کاروبار سخارت اورزراعت وغیرہ میں مھروف ہیں اوراسی بیٹ کے لحاظ سے شناساتی کے لیے ان کے لقب بھی معروف ہیں جنانحب اسی سے مطابق برفرقر میں لقب مشم ور ہیں۔ دکن میں اسس قوم کی کئی ئیشتیں گزریں۔ یہاں تک کہ غلام علی اوران کے چھوٹے تعب ان محمد سعید (جو بالکرکے لقب سے معروف ہیں اور یہ دونوں محمد دخاں کے بیٹے ہیں ) کے دَور تک نوبت بہنی ۔

ضمیمه(۴۷)

از سبحت، المرجان مهتّفه حسان الهِذمبرغسلام على آزا و بلگرا مى

نوابط (مثنل ثوابت ورخشال) بلاد دکن کی ایک قوم ہے۔ یس نے فارسی کی ایک کتاب میں اس کا ترجہ دیکھا۔ طبری نے تاریخ النا بیت میں اس کا ترجہ دیکھا۔ طبری نے تاریخ النا بیت میں اس کا ترجہ دیکھا۔ طبری نے تاریخ النا بیت میں کی ایک شاخ ہے جو حجاج بن پوسف کے خوف سے جس نے طلم و تعتری سے بچاس ہزار علماء اور فضلا کوشہ پر کیا تھا۔ مرسینہ منورہ سے ہجرت کر کے ہندوستان کے ساحل پر پہنچی اور میہیں سکونت افتیار کی۔

# ضمیمه (۵) از نزوت الحقایق معتفه امام نوونی منقول ازگلتان نسب

اوراگراس قوم کے بارے میں پوچیاجاتے جے بلاد مہند میں نا یط کہتے ہیں یہ لوگ قوم بن ہائٹم بن عبد مناد بن قصی سے ہیں۔ اسس لیے یہ بن ماشم آل على، آل عبّاس، آل حزه ، آل جعفر الطبّار اور آل مارست بن عبدالمطلب سے ہیں۔ یہ لوگ ان کی طرف منسوب مے جباتے ہیں جن کے بارد میں انحفرت متی الترعليه وستم كا قول مي كه التد تعسالي في تم ير غسالته النّاس (لوگور) کا دهوون ) حرام کمیاہے۔ بیس ان برصد قرحرام ہوا اوراس سے مرا دفرض زکوۃ ہے نفسی مدقد جا نرہے کیونکہ اس کا جو مال ہے وہ مثل ایب ہے اور فرمن زکوۃ حدث کوزائل کرنے کی طرح ہے ۔ اور كبا جاتاب كرايس وقت (معسبت وريشان) مين فرس مجى جأنز بوجاتا ہے اورب اوگ قبولیت وعا کے لیمشہور تھے اور ان کابہت اثر تھا۔ ان لوگوں نے عجاج بن یوسف کے دورمیں مریز منورہ سے العم میں ہجرت کی۔

یز بیربن معاویہ بن ابوسفیان کے دور استیلا کے آغاز میں جبکہ اس کے مکم سے امام حسین بن علی رہنی النّہ عنہما مع اپنے بہترسا تعبوں کے شہر پر کیے گئے اوراس کے دوراً خرمیں ۴۱ حدمیں مدینہ نٹرییٹ میں فسٹ لی عام ہوا اور اس فى منجنين سے سنگبارى كرمے كعتب معظم كونقهان بينجايا جيساكم مطولات میں وکرہے۔ ان میں سے اکثر نے قتال کیا۔ اس کے بعد حجاج بن پوسف نے بياسس بزاراتناس كوليفظلم وستم سيشبيدكروا ديا- بقب لوك حيران وبربيثان بمندوستان محساحلوں برلنگرانداز بوستے اور مختلف ادنی قسم کے بیٹوں اورکاروبارس مشغول ہو تھے۔ بمدوستان کے باشندوں میں یہ لوگ ملاح سے نام سے شہور موتے۔ بہاں تک کر بعف اہل لغت جيسه مجدالدبن ابى طابرمحد بن بعقوب الفيروزا بادى مصنّف قاموس التّغتر فے لکھلہ کر نوات بحری ملآح ہوتے ہیں مھتف کی پیدائش ۲۰ مد اور وفات ۸۵۸ مرکی ہے اور اس قوم کی ہجرت سال مقرمیں ہوتی ماحب القاموس اور ديكرا بل بغت في وكيولكما بع غلط محفى بعد الترمعا ف فرملت والانكران لوكول مي قبيله كالثرف الانتراف يي ساوات العظام اورشائخ الكرام بي اوران كيليف طبقات منيون كيمعرون طبقات سے اعلى مقام ركھتے مِي-الشُّدان كنيك اعمال اورليع اخلاق وكرد اركوفاتم كي (أبين) بقول حداث من

نمایاں ہے شرافت اور مزرگی آل ہاشم سے مرافت اور مزرگی آل ہاشم سے مربخ میں مدین بھو ہے ہیں وہ ان کے موالی ہیں اور عرب وعجم میں جو لوگ شرافت و نجابت کے دعو مدار ہیں وہ ان سے کمت رورجے کے لوگ ہیں۔

یمی اکٹرکتب تواریخ میں بالتحقیق لکھلہے اور گتب الارباب میں بھی یہی وضاحت ہے۔ یہ لوگ احا دیث کے معتبر راوی اہل استنہ والجماعت مے مذا بہب اربع میں اجتہاد کرنے والے ہیں۔ یہ تاریخ الم یہ سے منقول ہے۔

## فنم ممه (۲) از رسّالهٔ کشف الانساب مفتّفه مجمع الفواضل علّامه جلال الدّین سیوطهم

بسم التَّدالرحن الرحيم - امَّا بعد- وكرقوم نوابط كاريه لوكت محسّرين اسمعيل مح بيم عبدالترالوايطى اولادس سے بین جوجفرالقمارق سے بیٹے ہں۔ان کا انتقال مریز منورہ میں ہوا۔ مریز سے ان کے اخراع کا سبب یہ ہواکہ ایک دن ان کے بعنی عبدالتر الوابط اور خلیفہ کے درمیان تندید وطویل بحث ومباحثه هوا عبرالترالوايط بحث مين خليفه يرغالب يسب اوراس ير انغول نے شدیدالزامات عائد کیے ۔خلیف نے غضبناک ہوکرانھیں مع اولادو قبيله كم مريز طيبه سے خارج كر ديا۔ بس حفرت اپنے اعرّ و واقارب كے ماتھ بغدادات عد اورومان سے الوا يط مين مقيم بوتے جو نغداد سے بين يوم كى مسافت پرہے۔ حضرت نے بہت دن وہاں قیام فرمایا۔ اسس کے بعد بغداد كعمفا فات مح باشندوں پررواففن غالب ہوگئے اورسب كو رفعن وبدمات قبيح اختيار كرف رمجوركيا يعن الأون فرفض اوربرعات

شیعه کو اختیار کرلیا اوراس معامله میں جائم کی اطاعت کی - رافعنی حسائم قوم بن الوابط كوان كى استجابت وعا اورح مت سيادت كى وجه سے اسس بر مجورتمان كرسكاكه وه لوك مجى شبعت اختيار كرلس ليس ماكم في ايك حیلہ اختیار کیا اورایک قامد کوخط دے کران کے پاس مبیجا خط میں لکھا مقاكه البته مذبهب شيعه برحق ب اورسول الترمتى الترعليه وللم ع بعد خلافت حفرت على رضى الشرعنه كاحق ہے كسى دومرے كواس ميں دخلي اندازى كاحق تنهي اكب لوك سادات كرام بن توميرلي مترمتم معزت على كاحق خلافت كيون نهي مانته بهمارى اطاعت أثب برواجب سعد المترتعالي كاارشاده كرالترى اس كرمول كى اوراسية حساكم كى اطاعت كروربس ببتري كرات اوك بمالامسلك اختياركرلس اورمارك مزبب میں آجائی ورندائب کوجزیہ اورخراج دینا ہوگا۔ بنوالوا بط نے اطاعت قبول كرنے سے انكاركر ديا ورجزر يجى نبي ديا۔ مذان كا مذبب قبول كيا- اورائفين بردعا دين مين مشغول رسع ريبان مك كم التد تعالیٰ نے ان روافض پر وہائتی اور ملائتی نازل کیں اور ان کے ول رعب اورخون سے مجرگت - وہ لوگ نا دم ہوتے۔الٹرسے توم کی اور بنو الوالط كے پاس معذرت كے ليے حاضر بوت ليكن ان كے ول دھوكے اور مكر

سے بعرب سروت تھے۔ انعوں نے بوالوابط سے وض کی کرم ارے لیے الترسے دعا <u>صحیح</u> ناکرائی کی دعا وں کی برکیت سے جمیں ان بلا وں سے نجات دے اور ات کی خدمت میں رہمی التماس ہے کہ آپ کی وجہ سے محید لوگوں نے ابھی مک ہماری اطاعت قبول منہیں کی ہے اس مناسب ہوکہ آپ میں سے ہراکی مرغی كاليك ايك اندابمين وبدي اكر لوك جان لين كرقوم بني الوابط اميركى اطاعت كرتى ب اورخواج دىتى ب بنوالوايط فى البس مى مشوره كرك دفعٌ شروفساد کی غوض سے امیرکی بات مان لی اورم را کیے ایک ایک انڈا كرابيرك بإس أيا-اس فعلم وباكران والكون كوعليحده مكريمين كياجات-جبسب جع ہو گئے تواس نے ان اوگوں سے کہاکہ ہمادے لیے یہ حبا تزنہیں بركم بن فاطمرض الشرتعالى عنهاسكوى جزنواه كم بويازياده ،قبول ارس اس میدایناحق معلواوراین گرول کووایس جا درب ان سب اوگوں نے انڈے ہے لیے اور کھاتے تین دن مے بعد امیر کا قاصد ان کے یاس ایا اورکہاکہ تھارا حموف اور تھارے دین کی خرابی ظاہر ہوگئی کیونکہ تم میں سے برایک نے ایک دوسرے کا حق لیا اور کھالیا۔ لیس اس کی وجہسے متسے دوبڑے گناہ مرزد بوتے۔ ایک جموث، دومرا اکل حرام - لہذا اب تم يا توجزيه وويا بما لا مزبب قبول كرو بن الوابط نه يمكر وفرب ويجدكر

ان کے بیے بدوعائی فیکن النّرتعالی۔ نبی بددعا قبول نہیں کی کیونکہ قبولیت دعا کے بیے اکل ملال اور صدق مقال شرط ہے۔ اس کے بعد ابر نے ایک فوج ان پر سقط کر دی اور طلم ورستم گرفے اور شہر سے نکال دینے کا حکم دیا۔ یہ لوگ ہجرت کر کے بھرو میں اُئے اور بیہ ال مقیم ہوگئے۔ ان کے رئمیں سیّر عبد الرحمان کی بھرو میں وفات ہوگئی۔ النّرتعالیٰ انعیں ، اپنے وامن رحمت ومغفرت میں جی بائے۔ (ایمین) فتن ہجرت اور وفات کا وامن رحمت ومغفرت میں جی بائے۔ (ایمین) فتن ہجرت اور وفات کا ورن الوابط نے بھرہ سے حادث میں بیش آیا۔ ان کی وفات کے بعد بنو الوابط نے بھرہ سے ماد شرک میں میں بیش آیا۔ ان کی وفات کے بعد بنو الوابط نے بھرہ سے مند وستان کے ساحل علاقوں کی طرف ہجرت کی اور وہیں آبا د ہوگئے۔

## ضمیمسر(۷) از مانژالامراء مهتنه نواب شهنوازخان صمهام الملک

وه لوگ جونوالط کوملاهین کمیتے میں اورقاموس سے سند لیتے ہیں وہ غلطی پر میں۔ کہتے ہیں کہ شہورظالم جاج بن لوسع نے نیفن وطناد کے سبب شرفا اور معززین کوستانے پر کم باندھ رکھی تھی متعدد علماء اورصلحا کواس ظالم نے شہید کرا دیا۔ ناحب ار اس کے نوف سے لوگوں نے اپنے وطن سے ہجرت کی اور جہاں کمہیں پناہ اور جائے امن طی آباد ہوگئے۔ بن قریش کی ایک جاعت نے ۱۵۱ احدیں مدین ہے ہجرت کی اور بحری راستے سے سفر کرتے ہوئے ہندوستان کے سامل پرولایت وکن میں کوکن کے مقام پرائرے اور پہیں آباد ہوگئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس جماعت کے مقام پرائرے اور پہیں آباد ہوگئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس جماعت کے افراد فرقوں اور قبیلوں میں برٹ کرگرد و نواح میں کھیل گئے۔ شناسانی کے لئے ہرجماعت نے تعویل میں مشابہت کے ساتھ کسی چیز سے نسبت اختیار کے راس طرح یوغریب وعمیب لفتہ مشہور ہوگئے۔

فتميمه(۸)

از تار بخ طب ری مهنّفه ابوجفر *طبری منقول از گلستانِ نس*ب

نابط بن قریش کی ایک جماعت بعجوهای بن یوسف کے خوت سے جوهای بن یوسف کے خوت سے جس نے پاس ہزارعلما وہ ای اکوناحی شہر کرایا تھا، مدیز طیب سے کل گئی۔ مدینہ سے ہجرت کرے یہ جماعت ہے کی راستے سے ہند وستان بہنی اور سب ب مدرکہ ربن ابا دہوگئی ۔ یہ اخراع ۱۵۱ ه میں بہنے آیا۔ قریش نفر بن کنامذ بن مدرکہ ربن اباس کی نسل سے ہیں جورسول المدے جد مجھے۔ انحفنور کا سلسلہ بار ہویں البیاس کی نسل سے ہیں جورسول المدے جد مجھے۔ انحفنور کا سلسلہ بار ہویں البیاس کی نسل سے میں جورسول المدے جد مجھے۔ انحفنور کا سلسلہ بار ہویں البیاس کی نسل سے میں جا ما ہے۔

حسان الہندمیرغلام علی آزا و بلگرامی نے سسجتدا لمرحان کا حوالہ ویا ہے اور مولوی باقرائگاہ قدرس سرہ نے اپنی تصنیف نفحند العنبر بر بیس طبری سے قول سے بحث کی ہے۔ (مولف)

ضمیمه(۹) زگلستان نسد

معتنغه نواب وفارعظيم ببإ در لونكى

نسى ففل اورمزرگى بين بى فاطمه محسوا اوركوتى طبقت آل حزه و عباس محراربنہیں ہے۔اکٹرکت ابول میں اس مقدس فاندان مے اکل حلال بصدق مقال اوراستجابت دعاكا ذكرموجود بيء اورلوكوں مين شهور ہے معتنف ناچنے کے قلم میں کہاں طاقت ہے کہ اس خاندان کی مدح طرازی کرسکے۔ ليكن اليخ بعض بررگول سے اس خاندان كے جوففناً لل سنے بي اور خو دمهتمت كواس نها ندان سفسبت بعاس ليديدال رسمها كيونكه اكثر غير سنجيده اور غيرومه وارلوك اس معتززا ورقابل احرام خاندان كى تومبين بركربستري للهذا اسخاندان كے فضاً مل ومراتب عاليكا ذكركيا جائے تاكہ نافص العقسل اور جابل تبهت تراسون كوزخت بودان ككرب وافتراسيهم التركى بباه ما نگتے ہیں۔اس نواندان کے فضاً لی جو کمتب ماصبہ میں منقول ہیںان کو لکھتا بول اورسلیس عبارت میں اس کا ترجر بیش کرنا ہوں ماکہ اس زماندا وراکٹ رہ

زمان کے کم استعدا ولوک بھی مجھیکیں کیونکہ اس نامسعو وزمانے میں لوک۔ تحهیلِ علم برِزمایده ماّنل منہی ہیں۔ کم علی اور کی فہی کا بازادگرم ہے۔ اسس شهر كربهت سے شرفات عالى نسب تعبيل علم كيشوق سے بہدرہ ہي ۔ مجبول التسب اوركم مواولوك تحصيل علم مركم بمتت باند مع بوت مي اور ان میں کا شخص قابلیت و شرافت میں میتا ہونے کا مرعی ہے للمذاست رفات باستعداد مرخود الزام واجب بوالب ريعجيب معامله بكربعف ابنائ قوم بلكه وه مجى جوالبس مين قرابت ركھتے ہي بعلمى كےسبب اس قومى نسبت سابكاركرة بي اوراس تعلق كورا مانة بي اوركية بي كرم اس سنعسلق نہیں رکھتے بلکمشیخ ہی اور بعضے خود کوسیر کہتے ہی اور کہتے ہیں کرہمارے اسلاف مثلاً قاصى محمود بمولانا مبيب التّداور مولانا محدّ حبين مدرس شهيد وغيره نايط نبس سف للبذابهم مى نايط كيي بوسكت بين . . يرقول ان كى نادانى بردلالت كرتاب اورابس بات مع حس ى عقل تصديق نبس كرنى مظا برب جسب اب مرورعالم ملى الترعليه وسلم كانعلق امرائة قريش سعاتفا المنزا ذات اقدس شيخ قريشى تنف سيدوه خطاب بعجو بعدنبوت الخفرت كوبهاصل بواسو أأنحفرت ملى الشرعليه وستم كى اولاد كركى اوررياس لعنب كااطلاق نبيس بوكا أكرم ومبازاً تمام آل إسم كوستدكم إحاله يس الخفرت عيمام جياون اورويكر قري اعراه

#### كى جواولا دى وەيقىينا شىغ ہے۔

اس فاندان کونا بط حفرت جعفر لمیار کے پوتے وابط کی نسبت سے کہا جاتا ہے کثرت استعال سے واق 'نون 'سے برل گئی۔ تبعد زماں اور مختصف تجییلے ہوجانے کی وجہ سے انخفرت تک تعلق کا سلسلہ معلیٰ گم ہوگیا۔ یہ بات اس لیے عمن کی ہے تاکہ وہ اوگ جواس نسبت سے انکاری ہیں اپنے قول پرشرسار ہوں۔

عبرالفتاح نے جو بمارے مترم قطب زمان حفرت بولینا مبیب السّر قدس مرک کے مرید سخے، اپنے مرشد کے اپنے ملفوظات میں اکھاہے کہ ایک سروز انجناب نے ارشا د فرما یا کہ حفرت شیخ علی المہائمی قدس مرک نے دوسال تک ملم عامل کیا اور الشر تعالیٰ نے انھیں ایسی ففنیلت عطاکی تنی کہ انھوں نے مفیر مرحمانی تعبنی نے دمائی اور کہتے ہیں کہ تفییر مذکور کوعرش اعظم برد تھیا اور مفایل اور کھے ہیں کہ تفییر مذکور کوعرش اعظم برد تھیا اور مفایل کا مسلاح کی گئی۔ یہ برزگ کھی ہمارے بی خاندان مفایل کھتے ہیں کہ اسلاح کی گئی۔ یہ برزگ کھی ہمارے بی خاندان مفایل کھتے ہیں کہ اسلام کی گئی۔ یہ برزگ کھی ہمارے بی خاندان مفایل کھتے ہیں کہ اسلام کی گئی۔ یہ برزگ کھی ہمارے بی خاندان مفایل کھتے ہیں کہ اسلام کی گئی۔ یہ برزگ کھی ہمارے بی خاندان

قیمیمه (۱۰) از نفعت العنبریه مهنند موللینا با قراگاه وملیوری

لماولت بى معط ذبيان بنو نايط من مودت فيهم دنا بغسًا

(شرم)

طاولہ: رطول اورارتغاع میں سبقت کرنا دایک دومرے پرفخ کرنا۔ الرسط (سکون اور حرکست کے ساتھ مونوں طرح ) قبیلہ اور قوم۔ ذربیان : زوال کے پیش اور شیب سے سکون کے ساتھ۔ قبیلہ جس سے زیاد بن معاویہ تعلق رکھتے ہتھے۔ قاموسس اور محاح میں مجی اسی طرح ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ذبیان قبیلہ کے بزرگ ستے اور قبیلہ ہے مزرگ سے نام ہر مجازًا قبیلہ کا نام پڑجا تا ہے اور رہب پے شہور مات ہے۔

زیاد بن معا دیر مذکورجن کالقب نابغه نقادها صبه معلقه تقد پڑے شاع اوژشهود مردار تقے۔ نا یط قبیلہ ذہریّان می کی ایک شاخ ہے جیساکر پہنے گذر جہا نوایط اس کی جمع ہے۔ اوراً خرکی تاءً تزخیاً حذوت ہوگئی جو بالا تغساق حبّا تزہے۔ نايط مِترِقبيله بخفي نفربن كنان كم بيغ في القيرنسب شريف معرون بهد نبغ بروزن منع نفرظهر بص في نفر كم الهوا ورمس في شعروراثت بين مامل منع نفرظهر بص في نفر كم الهوا ورمس في المتعانت كار اورشع كامطلب ظا برسه - دكيام و اورث بين برسبيت كام يا استعانت كار اورشع كامطلب ظا برسه - يهال اس تحريب فوم نا يط كا حال بيان كرفا مقعود سه -

نایط قوم قریش سے بی ۔ جن کانسب نهر بن کنار برائخمرت می الترعلیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ یہ لوگ مرمینہ کے دواج کے رہنے والے تقے ۔ عجاج بن یوسف کے زمانہ میں ان لوگوں نے مربیز سے بجرت کی ۔ عجاج وہ خص ہے جس نے اپنے مللم وستم سے ان لوگوں کا وہاں رمہنا وشوار کر وما تھا۔ بحری داستے سے یہ لوگ بہند وستان کے ساحل پر سینچے۔ امام ابوج فرطبری نے ابنی تاریخ میں اورام منووی نے کمنب فقہ میں باب الفی والغنیمت میں قریش کے خاندان اور قبائل کی تعسیم کے منامی ان کا ذکر کیا ہے۔

طبری کے قول میں سواحلِ بحربہندسے مراود و نوں کوئ ہیں۔ عادل شاہی کوئ جس کا تعلق احد نگرسے مقا۔ کوئن جس کا تعلق احد نگرسے مقا۔ اور میہ و و نوں مقامات مشہور اور زبان ز دخاص وعام ہیں اور معتبرکت ابوں میں ان کا ذکر ملت اسپے۔ (النے)

فیمیمه (۱۱) د تاریخ فرست مهتنه ملاقاسم مبندوشاه دراحوال حکام ملیبار

اس کے بعد جب اس ملک بین مسلمانوں کی آمرز اوہ ہوگئ اور ملیب ار کے بہت سے راج مسلمان ہوگئے۔ بندرگاہ گودہ ، وابل ہجول وغیب وہ کے راجا وس نے ان مسلمانوں کو جو عوب سے انکران ساحلی علاقوں بیں اتر ہے ان مسلمانوں کو جو عوب سے انکران ساحلی علاقوں بیں اتر ایسے بیہاں جگہ دی اور انھیں نوابیت بعین منہ اور انھوں نے دیکھ کر یہود و نھاری کے سینے انشی صدر سے بھڑک اکھے اور انھوں نے اسلمانوں سے عدا وت بر کمر یا ندھی بیکن چونکہ دکن اور گجرات کے صوب شام ان وی کے گئت آگئے تھے اور دکن میں اسلام بھیل چکا تھا اس سے شام بین کرسکے اور خاموشی میں بی عامیت بھی . . .

# ضمیمه (۱۲) از کتّاب الانساب

مهتنفه قاصى ابوسعيرعب الكريم بن ابى بكر محدسمت انى

النائق نون مفتوحہ کے ساتھ اس کے بعد ماج مکسورہ جب کے نیج دونقطے ہیں۔ اس کے آخر میں تاء منقوط ہے۔ اس کے اوپر دونقطے ہیں میسرا نیال ہے کہ یہ بھرے کے مقامات میں سے ایک مقام کی طرب نسبت ہے جس کونایت کہا جا تا ہے۔ اس نسبت کے ساتھ مشہور الوالحس عسلی بن عبد العزیز المودب البھری المعروف بالنایتی ہیں۔ انفوں نے فاروق بن عبد الکبیر خطابی سے روایت کی ہے۔ اس طرح ابو بکر الخطیب نے اپنی کتاب الموتلف میں اس کا ذکر کہا ہے۔

### فيمير(۱۱۱)

اقتباس از خانواده قامنی بدر التروله مهنفه افضل العلماء محد بوسعت کوئن عری میمداسد (مغمات ۲۱ تا ۲۵)

(فاندان نوابط) اینحسب نسب بر و شرف دینی و دنوی وجا بست اورخه و می رسم و رواج کے لحاظ سے فاص کرجنوبی بهندس ایک استسازی حیث بیت رکھتاہے۔ نوابط جمع ہے نابط کی اور پر لفظ ط اور ت رونوں سے لکھا جا آہے۔ قدیم موضین اور تذکرہ نگارت ہی کے ساتھ لکھا کرتے تھے۔ چنانچ با آہے۔ قدیم موضین اور تذکرہ نگارت ہی کے ساتھ لکھا کرتے تھے۔ چنانچ ابوالعاسم فرشتہ کی سرالمتاخرین میمعام الدّولہ کی ما ترالام اء۔ خسانی خسان نظام الملکی کی منتخب اللباب اور فلام علی آزاد بلگرامی کی سجمۃ المرجاں فی آثار ابہندوستان اور دومری کتابوں میں نایت اور نایت ہی لکھا گیا ہے کے شیخ میرالدین فیروز آبادی ( مولای ہے تا کہ استان کے معنی میرالدین فیروز آبادی ( مولای ہے تا کہ استان کا میں نایت کے معنی مرالدین فیروز آبادی ( مولای ہے تا کہ اور نایت کے معنی مرالدین فیروز آبادی ( مولای ہے تا کہ اور نایت کے معنی مرالدین فیروز آبادی ( مولای ہے تا کہ وہ کھے ہیں :

النواتي الملاحون في البحر الواحد نوتي (فاتى مندر كيشتى النامي اس نفظ المدنوت ب)

پراس نفظ محمن میں شیخ مجدالدین نے بھرے کے ایک محدث علی بن عبدالعزیز البھری النایت کا نام لیاہے۔ اس کی دجہ سے بعض اوگوں کو یے فلط فہی ہوگئ کہ ناتعلی ملآح اور شق ران مخے۔ اس قوم کی طبی اور ثقافتی برتری خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ یہ بیشے نہیں کرتے ہے۔ اس بناء پر نرم مون علماء اہل نوابط ملکہ دوسرے بڑے بڑے مہنفین نے بی ان کے ملآح ہونے سے اٹکار کیا نوابط ملکہ دوسرے بڑے بڑے مہنفین نے بی ان کے ملآح ہونے سے اٹکار کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ ایک شریعت ترین ، اوب نواز اور طم پر ورقوم تھی … کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ انساعتی کا بھی ذکر کیا ہے جو بین کے ایک مشہور قبیلہ ناعط کی نسبت ہے یہ شہور عربی شاع ابونواس نے اس قبیلہ سے ہوئے برفر فرکیا ہے اور انکھا ہے :

است الدارعفت وغیرها ضربال من نوها و حامسها دین اس گرکانهی بورج کوبارش اور آندمی نوسا ویا اوربدل دیا ) بل نحن الدیاب ناعط و لنا منعا والمسلك فی محاربها (بلکه بم ناعط والے توگ بی اور بمارے لیے منعاری اوراس کی مسرایوں میں مشک لگا بولیے)

یعن اسس کا مطلب برہے کہم عدن کے مشہور ما دشاہوں کی نسل سے ہیں۔ہم بسیابان ہیں بترووں کی طرح زندگی بسر کرنے والے تعبیلة نزار

مينبي بيله

مگرعام علماء الل ناتط کا خیال به به که نوابط وب کوشهوراور شریب ترین قبیل قریش کی ایک شاخ بین . . . بعض الل نابط اپنے آسب کو الشمی النسب قرار دَیتے ہیں۔ تاریخ احمدی کے مصنف نے اپنے والد ما جد قامنی بررالد ولہ کا خیال نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ اپنے خیا ندان کو ماشی النسب سجھتے تھے مگر اپنے نام کے ساتھ ماشی یا نابطی نہیں لکھا الم کرتے تھے۔ البت ان کے والد ما جدمولوی محد غوث شرف الملک بہا در اپنے نام کے ساتھ نابطی مرور لکھا کرتے تھے۔ اس خاندان ہیں اپنے نام کے ساتھ المحک ساتھ نابطی مرور لکھا کرتے تھے۔ اس خاندان ہیں اپنے نام کے ساتھ مولوی احمد بن قامنی بررالد ولہ اور مولوی نصیرالدین ہا شکی کے سوائسی کے مولوی احمد بن قامنی بررالد ولہ اور مولوی نصیرالدین ہا شکی کے سوائسی استعمال کیا۔

اہلِ نوابط کی وہستان سے ہندوستان کی طرف ہجرت کرنے کے متعسلت

اله معم البلدال لیاقوت الحوی المتونی ۱۲۳ مدمِلد۸ مغر ۲۲۰ عله مولوی نعیرالدین باشی مولوی عبدالقا در در شرار بلده حبدراً با درک فرزند ارج ندیم به جوقاعی بدرالع ولهر کردی میرالو باب مدارالام او کردی و اور مولوی خلام محداثرهان العدوله کے فرزند کتے ۔

مختلف روايات مين كالتى بى دعام روايت ميى ب كرنوايط نے مجتاع بن يوسف تقفى اورخليفه ابوجعفر منعهورك زمانهي مربيز سع بهرا كاطسرف ہجرت کی اور میراپنے سر دارستیر عبدالرحلن نابطی کی وفات (عصف ہجری) کے بعد بھرے سے ہندوستان کی طرف ہجرت کی ۔ یہ لوگ سیات یا آٹھ ىشتىون برىبىيدى كرمندوستان كى جنوب مغرى سامل براتر رىيد. اكس وقت عاق پرمشهورتا ماری بادرشاه سلطان ابوسعیب خدا سنده (الله على المسلمة على المربع التي شيخ حسن بن حسين بيبقابن ابلكان بن اباقاکی حکومت تھی جس نے المسلیم سے 200 میں تک عکومت کی تھی۔ يسب كومعلوم ب كرتا تارى شيعب مذمب انعتبار كرهيك سق ركساجا تا ہے کہ بعف سندھ مرانوں نے اس فوم رسختی کی اور شیعہ مذہب افتیار لرنے پرمجورکیا توانغوں نے ہندوستان کی طرف ہجرسنہ کی اور چونکہ مشتبول میں بیٹ کرائے ستے اورشیخ مجدالدین فیروز آبادی نے بھی مایت معنى ملّاح قرار ديه اسس ليعن اوكول في ان كوملّاح اوركشى دال قرار دیا جومعی نہیں ہے۔ یہ لوگ نایت کے مقام سے اُتے تھے۔ اس لیے ناین کملات مگرا کے بیل کراہل نوابط نے ت کوط سے بدل کرنابطی مکھنا مٹروع کیا اوراب مک طرے ساتھ ہی رائج ہے۔

اگرہم ہندوستان ہے اہلِ نوابط کی تاریخ کو تلامشس کرتے ہیں تو ماتوي مدى بجرى سے ببلے سى كانام نہيں ملنا ۔ اگر مذكور و بالاروايت كو محيح مانا جلتے تومعلوم ہوتاہے کرنوایت بھرےسے اول اول سلطان علاوالدین سن گنگوہمی مے دورمکومت میں ائے تھے۔اس فی مسیم عمیں اپنی نو ومخداری کا اعلان کمیا تھا اوروملی کی مرکزی حکومت سے اپنارشنہ تو گر کریری شان وشوکست کے ساتھ حکومت كرنى نثروع كالنمى يشمالى بهندمين اس وقنت ملطان محترتغلق كاانتقال بوجيكا مفيااور اسى جگراس كاجچرا بعائى سلطان فيروز شاه ٢٢ محم م الشخط كو تخت بربي انتقار ابل نابط کواول اول ہندوسنان کے ہندوامراء اور حکام کی سرومبری سسے سابقریرا مگران نوگون نے اپنی زاتی قابلیت اورلیافت اوررواداری کی برولت بہت جلد بیاں اپنے لیے جگری یاکرنی نسل اورسماجی جیثیت سے وہ دومروں سے بالکل ممتازیتے۔ وہ دومروں سے اپنا دشنہ کرنا پسندنہیں کرتے تھے۔ان کے اپنے نسلی امتیاز میاس طرح کا فخرتھاجس طرح عرب میں قریش کے <u>قبیلے</u> والوں کو فخرماهل تفاعلم وفهل محلحاظ سيمى وهببت متازيقي مبهى سلاطين اوريم اس مے بعدعا دل شاہی اور نظام شاہی مکمرانوں نے ان کی بڑی عزت کی ۔ انھیں بهت بشد برد مهد مديداوران كابل ترين افرادكوابت وزبر اور ديوان بنايار

### فيمر(۱۱)

اقتباس ازسفسرنامه ابن بطوطسه مِلردوم ،باب م، نعمل ۲

مترجه: خال صاحب مولوی محد حسین ایم - اے

مطبوعه: ۱۸۹۸ع

دوسرے دن میں کو ہنور سینجے۔ یہ شہر ایک بڑی کھاڑی پر واقع ہے جس میں جہاز جاسکتے ہیں۔ یسمندر سے نعمت میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ برسات کے دوس میں طوفان آناہے توجا رمہینہ تک کوئی شخص موار مجھلی کے شکار کرنے کے سمندر میں ہیں جاتا۔

شہر ہور کے باشندے شافتی مذہب کے ہیں۔ وہ دیندار اورنیک بخت
اور بحری طاقت کے لیے مشہور ہیں یسندا بور فتح ہونے کے بعد ان کوزمان نے
خوار کر دیا۔ اس کا ذکر میں عنقریب کروں گا۔ اس شہر کے عابدوں میں سے
شخ محد ناگوری ہیں۔ انفوں نے میری دعوت اپن خانقاہ میں کی۔ وہ اپنا
کھانا آپ پکاتے ہیں تاکہ غلام اور لونڈی کے ناپاک ہاتھ رنگیں فقیہ اسمعیل

جوكلام التدريط تهي اس شهرس ربت بير وه منهايت برميز كار بنوسس خلق اورفیامن ہیں۔اس شہرکا قامنی نورالدین علی ہے خطیب کا نام مجھ یا دنیس رما - اسس شهری عورتی اورکل اس ساهل ی عورتی بسیا بهواکیرا نہیں بہنتیں بلکہ برسیا ہواکیرااور صنی ہیں اور میا در کے ایک انجل سے تمام بدن لببب ليتي مي - يرعورتين خوبمبورت اور باعفت موتي مي -ناك میں سونے كا بلاق بېنتى بى اورىيان كى خصوصىيت سے كرسب كى مب ما فظِ قرآن ہوتی ہیں۔ اس شہریں ۱۳مکتبین لڑکیوں کی اور ۲۳ ستبیں اوکوں کی دیجیس سواتے اس شہرے پربات میں نے میں نہیں دکھی ریہ لوگ فقط تجارت بجری سے گزارہ کرتے ہیں اور زراعت تنہیں کرتے۔ مالا بار کے لوگ بھی سلطان جمال الدین کو کھیمعین خراج دیتے ہیں کیونکہ اس کے ماس بحری طاقت بهبت بری بے اور چو ہزار بپیادہ اور سوار بھی رکھتا ہے۔ يه باوشاه جمال الدين محمد بن حسن برانيك بخت عدر وه ايك بهندو راجر كا ما تحت بيحس كانام بربيب بدراس كا ذكرانشاء التُدتعا لي عنقرب كور كار ملطان جمال الدين بميشرج اعت مح سائة نماز پيعتا ہے۔ اس كا دستور ہے کمسیح ہونے تک تلاوت کرنا رہتاہے۔ اوّل وقت نماز بڑھتاہے۔ میرشہر مے باہرسوار موکر خلا جا آہے۔ ماشت کے وقت واپس اماہے۔ بیلے مسجد بیں

ووكان بره كريومل مين جامات المام بفي كروزك ركفتا م يجب مي اسك بإس تفهرا بواتفا توافطارك وقت محج بلاليتا تفا فقيهم على اورفقيهم استمعيل مجى موجو د مبوتے تھے۔ زمین بر میار کر سیاں ڈال دیتے تھے۔ ان میں سے ایک پر وه خود مبيد جا تا مقار باقى تين بريم تينون - كمانے كى ترتيب يىقى كم اول تانسبہ کے دستر خوان میں کو چونچے کہتے ہی التے تھے۔ اس برایک طباق تا نبر کا رکھتے ہیں۔اس کوطالم کہتے ہیں۔اس کے بعد ایک کنیز رکیٹری کیڑے پہنے آتی ہے اور كلف كى ديگيان لاقى با وربس برت انبر كيچيلاقى ب- با ولول كا ایک ایک چی بمرکرطباق میں والتی ہے۔ اس کے اور کھی والتی ہے اور اسسی طباق مین دوسری طرف مرحون کا اجارا ورادرک کا اجارا ورئیمون کا اجاراور ام کا اجار رکھ دیتی ہے۔ ایک ایک نقم کے بیچھے اچار کھاتے ہیں جب بہرجاول موعیتے میں تو دوسراجی بمركرطباق میں والت ہے اوراس پر فرغ كا كوشت سركم میں بکا ہوا ڈالتی ہے۔ اس کے ساتھ جاول کھائے جانے ہیں۔ جب بیویاول ہو مکتے ہی نوتیسر اججہ ڈالتی ہے۔ اس برم فی کا گوشت دومری طرح کا پکا ہوا والتی ہے۔ بھرطرح طرح کی مجھل ہرائی جمجے کے ساتھ ڈالتی ہے۔ بھرسےری گھی یس بی ہوئی لاتی ہےجومیا واوں کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ بہب برسب کھانے ہو چکتے ہیں تو کوشان بعن دہی یا لتی لاتی ہے۔اس برکھانا حتم ہوحباً البے۔ جب يردى لاقى ب توجانا چاہيے كرسب كمانے حتم ہو يكے ـ اس ك بعد كرم یانی بیتے ہی کیونکہ برسات میں معندایان مفرہوتا ہے۔میں اس باوشاہ سے باس دورى دفعر گياره مين تعبراتفااورات دن كي محبى روثى نبس كماتى كيونكهان اوگوں کی خوراک فقط میاول ہے۔ اسی طرح جب تک میں جزائر مالدسیہ اور سيلون اورمالابار اورمعبر مين تبن برس تك رباتوسواء جاول اور كحيرن كعايا-یہاں مک کرمیں ان کو بان کے ساتھ بھلتا تھاور ندمنوس نہیں جلتے تھے۔ یہ بادشاه ريشم اور باريك كتان كرر ميهناب اوركرس جا در باندها اس اور دورمناتبان ایک پر دوسری نگا کراو رصناسے اور اینے بالوں کو گوندها ہوا ركعتابيداس برحيونا ساعمامه باندهناب جب سوار بوناب توفياء بعى ببن لیاب اوراس کے اوبر رضائی مجی اور لیناہے۔اس کے اگے لوگ نقارے اوطبل بجاتے ہیں اور بجانے ہوئے جایا کرنے ہیں۔اس دفعہ ہم اس کے باس فقطنين ون تعبر القداس فيمين زاوراه ديا

تفت رلظ از شمس العلما مرولانيا شبلى نعما نى

جا ہوکہ ا و تتی تو تکو بالکل ناکا می ہو ک ہے وہ قومی اورملکی معا را و رکا

ماشكاب ۲۲۵

التركتاب بالمتركتاب

ی کی حوعبارت نقل کم ب آج حب گئی ہے او لمآ و وكه سكآ ا ـ

غانتك 474 ف کی قدر کرنگا۔ ريشبلي يغانى رشمرالعلما) م وفنون سركا رنظام دمعتمد الخمن ترقى

# قوم بچر بہت سے آگے بڑھنے لگی ہے

1975 - 76

### بجلی کی بیپداوار میں اضافہ

• ۲٫۹۶، ۵۵۵ لاکه بیزش بجلی بیدای گئی، بسلے مہمی إتنی بجب لی

تسار سبی ہوئی۔ ایک ون میں 2,600 لاکھ یونٹ بجلی تیار کرنے کا نیار کیار ڈ۔

- 25 نے بجلی گھروں میں 1,800 میگاواٹ بجلی تیار کی گئی۔ ان میں سے 20 بجلی گھروں میں ستمبر 1975 اور مارچ 1976 کے درمیان عرصے میں بجلی تیار ہوتی۔
- اسس سال مزید 20,50,000 ہیکٹررقبہ زمین کے لیے سینجائی
   کی سہولتیں میشرائے کی توقع ہے۔

#### قوم بھر ہر سے آگے بڑھنے لگی ہے ایک سے 1000 ہے۔

#### ر بهر به در به درسیهات میں نئی زندگی

- مکان تعمیر کرنے کی 65 لاکھ سے زمادہ مجلبیں الاسے کی گستیں جن میں سے 3,68,000 تعمیر کے لیے بالکل تیار کرکے دی گئی ہیں۔ 2,46,000 مکانوں کی تعمیر کا کام بورا ہو گیا۔
- تقریبًا ۱۹٬۵۵۰ افراد جن سے جبری مزدوری بی مبّارمی مقی، آزاد کرائے گئے ہیں۔
- زمین کی ملکیت کی حدمقر کرنے سے قوانین پرعمسلدر آمدسے ۱6,67,000 ایکڑ زمین فامنل قرار دی گئی جسس میں سے اب کک 4,24,000 ایکڑ زمین الاسٹ کی جا چکی ہے۔ اسس سے تقریبًا 1,80,000 افراد کو فائڈ ہ بہنچا ہے۔
- 19 دیبی بنک قائم کیے جاچکے ہیں۔ 77 1976 میں زیدایسے 60 بنک قائم کیے جاچکے ہیں۔ 77 1976 میں زیدایسے 60 بنک قائم کونے کی تجویز ہے۔ گئے ہیں۔ کومھنبوط بنانے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔

تاريخ التوابط کی خدمت میں خراج عقیدت مین ہے۔ ۵۲- انگیإ نا نگ اسٹریٹ مدداسس

## نوابط برا دری کی دمین اور دنیوی کامت ای مے متی ت

مهتيا - بمبن كرة منظور - كرنا كك